## مرومو مراوي كارت

از. اختر اوربنوی

# بهتارمن مومور الموات المرد ورياك الرفا

مؤیفی سیراخترا حرافت را وربیوی ام اے میراخترا حرافت را وربیوی ام اے صرافت دا وربیوی بیند و میند یونیورسی بیند

ارج عمواع

#### "THESIS APPROVED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF LITERATURE IN URDU OF THE PATNA UNIVERSITY, PATNA."



كتبه سوز دانا بورى

### فرشت مضامن

| صفحاد       | عنوان                                                      | ببرشمار |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| A. 11       | مف پته                                                     |         |
| 10 1"1      | فلسفير زبان واقوام يستد مست                                | )       |
| ۲۹ ۱۳ ۱۹    | اُر دوز بان کے آغاز کالب منظر                              | ۲       |
| 1. 1" 4c    | اُددوربان كا ارتقا المان كا                                | ۳       |
| 141 171     | باب أوَّل بهمار مِن أرد وزبان                              |         |
| 14. CAI     |                                                            | ۴       |
| 17.4 to 17. | عدر عالمگيري بساني يكساني سيد عالمگيري بساني يكساني        | ۵       |
| ארו"ל איאו  | . کھڑی بولی رنخیت                                          | 4       |
| اهد ل المد  | ناريم أردو اورصوفيا <i>ت كرام</i>                          | 4       |
| 161 11 106  | انگریزی دوربی اُردوزبان                                    | ^       |
| M14 6.17d   | باب دوم، بهآرمبي أرد وأدبُ                                 |         |
| 194 6-169   |                                                            | 9       |
| ۲۴۵ تا ۱۹۲  | بهارمین اُردوشاعری                                         | 1.      |
| ۲۰۲ (۱۹۷    | مرزا عب القادربت ِل مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | 11      |
| Trees.      | •                                                          |         |

| صفحه       | عنوان                                                                     | نهرشار |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| h·m [_h·h  | ستيديعا دال ربن عاد تعيب لواروى                                           | 17     |
| ۲۰۲ ۵۴۰۴   | ملا محد عليم تحقيق عظيم آبادي                                             | 194    |
| 414 G. A.C | فاضى عبد العفار عفا                                                       | ام ا   |
| 444 p. 414 | فلام نقت بند سجاد                                                         | 10     |
| ۲۲۳ ۲. ۲۲۲ | حضرت في في وليه                                                           | ĬЧ     |
| 444 g 444  | لاله أنجا گرجب راً لفت الله الله الله الله الله الله ا                    | 14     |
| 440 L 446  | مهارا جد رام نرائن موزون                                                  | 14     |
| ۲47 1"۲40  | شاه آین اللهٔ جو هری و مذاتی به مدر در د | 19     |
| 72. 6742   | نوُر محب د دلدآر                                                          | ۲۰     |
| بدي ل بد   | ميروارث على نالآل الله                                                    | ۲۱     |
| ېده ل بده  | غلام جب لا فی محزوں ملام جب لا فی محزوں                                   | 44     |
| ted lites  | مثین غلام بحیٰ حضور                                                       | ۳۳     |
| YAI L'YEG  | <b>میدبن فلی خان حسرت</b> نان حسرت                                        | ۲۲     |
| امع با امع | الله المال على كمال الله الله الله الله الله الله الله ا                  | 40     |
| tap [ tai  | شيخ محدعا بدول                                                            | 44     |
| tal Utap   | شيخ محد روش جوت ش                                                         | 46     |
| ۲۸۸ ۳۲۸۷   | مير محدر من ، رمن                                                         | 20     |
|            |                                                                           |        |

| _     | صفیه        | عنوان                                                 | نهرشار |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ۲     | ٠. ٢ ٢٨٨    | مفنی غلام ف ردم نروت                                  | +9     |
| 791   | - l"yg.     |                                                       | μ.     |
| ۳.    | . 1° 191    | شاه نورالی طب سیار بیلواروی                           | ۱۳۱    |
| ۳.9   | l" p        | فلام على رآسنخ فلام على رآسنخ                         | 44     |
| ۳).   | l. m.a      | شاه امان علی ترقی مثاه امان علی ترقی                  | μμ     |
| ۲     | l" p1.      | شاه ظورالی میک واروی                                  | ٣٣     |
| ٩١٩   | אוש "ל      | شاه ابوالحن فرد مثاه ابوالحن فرد                      | 10     |
| ۱۲۳   | واهرانا     |                                                       | 44     |
| رماسم | ١٢٣٢        | بہار کے تاکرہ نگارشعبراء                              |        |
| الملا | المطاهريا م | غلام بن شور شرب شور سرب                               | μζ     |
| ۱۲۲   | ام برس تا ، | نواب على ابراهيم خان خبتيل دواب على ابراهيم خان خبتيل | ۳۸     |
| ربوس  | الاعطاء     | وحبدال بن عشقيٰ                                       | ٣9     |
| ۵۳    | وبسا        | منتبية على المجالة باد وعظيم الدون الدوك              |        |
|       | l"myg       | مير محمد با قرحز بي                                   | ٨.     |
| اعزم  | l"pp.       | ان من ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس ساس سا          | ایم    |
|       | وموموسا     | مبرمناالدين مني                                       | ۲۳     |
| ۳۳۶   | ابهوا       | شاه ركن الدين عشق                                     | ۳      |
| ۳۳۸   | וישש"ל      | مرزا محدعلی فی وقتی                                   | אא     |
| هم    | ا المسلم    | مها داج کلیان سسنگر عاشق                              | 40     |

| ۲۲ هفرت عها دال بن قلندر نميلواروكي هم تا ۱۳۵۰ من مفرت عها دال بن قلندر نميلواروكي هم تا ۱۳۵۰ من مفرت عهد دالتي طور تروسي هم حفرت شيد شاه عطاحب ن منعي كميا وي هم تا ۱۳۳۱ منعي عمد ما معلى عرف بير د مرد با على معلى منعي عمد ما معلى عرف بير د مرد با هم تا ۱۳۵۰ منابع على منابع على السابع  | صفحه         | عنوان                                    | نبرشار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------|
| ۲۲ حفرت عادالرین فلندر محلواروکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יותן שףינ    | بهآرمیں اُر دوننز نِگاری                 | =      |
| مه حفرت می فی فردوسی معلی کبا وی می است. او ۱۳۳۳ است. ا ۱۳۳۳ است. او ۱۳۳۳ است. او ۱۳۳۳ است. او ۱۳۳۳ است. او ۱۳۳۳ است. ا ۱۳۳۳ است. او ۱۳ است. او ۱۳۳۳ است. او ۱۳ اس  | אקע "ל אפי   | ,                                        | 44     |
| وم حفرت بید شاه عطاحتین منعی گیا وی مرد با ۱۳۳۳ مهر ۱۳۳۳ می اوس ۱۳۳۳ می مرد با ۱۳۳۳ می مرد با ۱۳۳۳ می مرد با ۱۳۳۳ می مرد با ۱۳۳۰ می است می در بری صداد ق بوری مداد ق بوری می مرد با ۱۳۳۰ می مرد با ۱۳۳۰ می در بری می ادق بوری می مرد با ۱۳۳۰ می مرد با ۱۳۳۰ می در بری می ادق بوری می در بری می اد ق بوری می در بری می اد ق بوری می در بری می اد و از بری می از بری می اد و از بری می می برا ناس م | ray l" yar   | خفرت نمهورالحق ظور                       | ٣٤     |
| ده حبد محد استی عرف پیرد مرد پا ۱۰۰۰ مرد ما ما علی عظیم آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 741 ! TEC    |                                          | 44     |
| اه عالم علی عظیم آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -44 .! 441   | حفرت سبد شاه عطاحب منعی گبا وی           | 44     |
| ۲۵ مولوی شجاع الدین علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | אן ניש "ט יש | ستبد محمد السلق عرف ببر دمر الساسسسسسسسس | ۵٠     |
| عه مولوی محدعالم علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۷۱ ۳ ۳۷۰    | عالم على هنيلم آبادي                     | 01     |
| مه تا ۱۳۸۳ مرات مولانا محدات نگیلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۷۷ له ۱۳۷۲  | مولوی شجاع الدین علی                     | 01     |
| ه ه مولانا محد آخسن گیلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سما لاسد     | مولوي محدعالم على                        | 04     |
| ۲۵ مولانا ولایت علی زبری صادق بوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | יאר נדרא     | خيب د ری                                 | 24     |
| ه مولانا عنایت علی زبرتی صادق پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | אאר "ז אאר   | مولانا محد أحسن گيلانی                   | ۵۵     |
| ه مولانا فیت ان علی هم تا ۱۲ ۱۸ میلانات میار میل اردو اُدیکے عام میلانات میں اردو اُدیکے عام میلانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مهستا ه٠٠    | مولانا ولایت علی زبیری صادف بوری         | 04     |
| ه مولانا فيت عن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۸ تا ۲۰۸   | مولانا عنابیت علی زبیری مسادق پوری       | 04     |
| ها من ارمين آردو آدي عام ميلانات ها من الاام من الردو آدي عام ميلانات الام المن الردو آدي عام ميلانات الام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١١٣ ٣٠٨      | مولانا فيت عن على                        | WA     |
| وه کتابیات ۱۹۰۸ اما ۱۲۲۸ برا ۱۲۸ برا ۱۲۲۸ برا ۱۲۸ برا        | פוא ב דוא    | بهمارمب أردو أدب عام مبلانات             |        |
| ٩٠ (ت ر بي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مها له لااد  | كتابيات                                  | 29     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444 [ 444    | اِت رہے                                  | 4.     |

#### . نصوبری

| مقابل صفحه | تصوير                                                           | نهوشهار |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1.4        | حضرت یحیٰ منبری رحمته الشرعلیه کامقبره دمنبر نشریعین ،          | ١       |
| 1.4        | حضرت مخذوم ننمرت الدبن بهارى رحمنة الشرعليه كامقره (بهار شربيب) | ۲       |
| 1.0        | شيرنناه كالمقبره رسسرام)                                        | ۳       |
| 1.0        | تناه دولت رحمته الترعليه كامقره (منبر شريب ) عمد جها نكير       | ىم      |
| 11.        | شاه نافی رحمنه الله علبه کا مقبره ( مونگیر ) محصلهٔ -           | ø       |
| 11-        | مولانا شباز رحمته الله عليه كالمغره (بجا كيبور) لنهناه          | ч       |
| 111        | کھرگپور (نیزدمونگیر) کی ایک سجد - عمدعالمگیر                    | 4       |
| 111        | خسن خان سوری کا مفره (سهسرام) سهسها و                           | •       |
| 447        | حفرت آبب الشرجو مرى بيساواروى كى شبيهه                          | •       |
|            |                                                                 |         |

#### إبشه اللرالرحن الرحث

## and and

## فلسفيرزبان وأقوام

راس طرز کے خیالات عن من مانی باتوں کی بنیاد پر قائم ہیں۔ و نیاکی موجودہ زبانوں بیں ایک بھی نو ایسی نیس جو اکبلی ایک توم کی آغوش بیں بلی ہو۔ زبان کی بیر اکش کے متعلق مختلف نظر کے بیش کئے جانے ہیں۔ زبان کی بیر اکش کے متعلق مختلف نظر کے بیش کئے جانے ہیں۔ زبان کیا جے ج زبان خیالات کا دربعہ انظار ہے۔ داکھ محی الدین تا دری زور اس کی مزیر تفصیل ہوں کرنے ہیں۔

سبد احشام عبن مندستانی اسابیات کا خاکه ، از جان بیمتر کا ترجم بیش کرتے ہوئے مقدّمے بیں تخریر فرماتے ہیں ۔

یہ بڑانا نو بہن مشکل ہے کہ زبان کے کہتے ہیں یکن سمجے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایک لیے جوے انسان اپنا جبال دوسروں پر ایس جوے انسان اپنا جبال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لئے اراد تا نکا تناہے اور ان آوازوں

عل بندساني سانيات صور ٢٧ علد بندساني سانيات كاخاكه صلك

کے منی معیّن کر لئے گئے ہیں تاکہ کھنے اور سننے کوالے کے بہاں
تقریبًا ایک ہی جذبہ پیدا ہو۔ الفاظ اِن فہنی تصویروں کی
کھنوفی علامتیں ہیں جنیں ہم دومروں کے فہن تک پہنچا تا
بھنوفی علامتیں ہیں جنیں ہم دومروں کے فہن تک پہنچا تا
بھاہتے ہیں۔ اِس طرح زبان ایک بڑا پیچیدہ موضوع بن جاتی ہو کیو کہ کہنے والا ایک مکانکی اورجہانی فردیعہ سے سننے والے
کے دماغ میں ایک نفسیاتی کیفیت بیدار کرتا ہے اور زبان تالو کے دماغ میں ایک نفسیاتی کیفیت بیدار کرتا ہے اور زبی کوری علل ملق ، کوانت ، ہونے اور پھیپھڑے کے مرکب اور پیج در بیج عمل سے دماغ کے وہ جسے تفریبًا یکساں طور پر اثر پذیر ہوتے ہیں ۔ اور ہو ہم واڈوں سے ہیں ۔ وہ بھی نفویروں کے معنی جانیے ہیں گ

ترقی یا فقہ جمانی اور دماغی ساخت نے اُ سے انھا رِخیال کے وہ ذرائع دِ ئیے بھی تک جانوروں کی رسائی مذبحتی ک غرض یہ کہ اِس نظر یہ کے مطابق زبان کی بیدائش کا مسئلہ ارتفائی اور ارادی ہے۔ ابعد الطبیعیاتی نہیں ۔ یہ کسی نظر یہ بھی بنا تا ہے کہ بیتہ ماں کے بیط سے زبان سکھ کر بیدانہیں ہوتا بلکہ اپنے ابول سے زبان سکھی اول کے ارتفاریں صدیاں لگ

اگرسنجیارہ طور پر مذکورہ بالا مخالف نظریوں کے درمیان ماکم کیاجائے توحیقت ک رسائ ہوسکتی ہے۔ بائبل کے باب بریدائش سے متا نز ہوکر عيما في علماء كليسانے علق عالم و آدم كے بارے يس جو نظرية عام كيا ہے ومی اغاز زبان کے المای نظر یہ کی نہم میں ہے ۔ یعنی برکہ اسٹر نعا لے نے آدم و و آ کورٹی سے بیدا کرنے کے بعد اُنہیں الها ما زبان سِکھا دی اور وہ گفتگو کرنے لگے ۔ ویروں بس بھی سنسار اور ما نَو کے رہے جانے كانقش كج اسى طرز سے بیش مواسے اوربرین پند توں كا سانى نظریہ بھى یمی بتاتا ہے کہ ویدوں کی زبان دبو مجاشا ہے جو آکاش وانی کے دربعہ وید رشیوں کو سکمانی گئ ۔ اور قوموں کے اکثر علمائے دین بھی اسرئیلیات يا مندوصنيات سے مناثر موكر بيائن عالم كا عيج تصوّد قائم فكرسك دومری طرف جدید مادی فلسفوں نے کائنات کے مرکز ، اس کی روح اعلی،

اس کے میدا اور خالق سے منہ موال اور ارتقائے تلان کی ہر شے کو محض انسانی ارادہ سے وابسند کردیا سیکن سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ خود اِس عظم اوی کائنا كا إر تقاكس كے إرادے سے بواج جاتكس كے ادادے سے بيداً بوئى جانسا کس کے ادادے سے وجو دہیں آیا ؟ ما دئیین کے لئے خدا کا ابدی واز لی، فدير وحكيم ما ننا نو دو ميم بوا سيكن ، اخرش ، وه ماده كوبى انه وايدى فعال صاحب اراده ، فا درمطلق اور حکیم و بعیر اسن پر جبور مدعد - برسب کچ بهوا ، كرسائس نے اپنے بنائے ہوئے مت فود توالے شروع كرد كيے-بيوي صدی عبسوی کی سائنس نے سرون آغاز کے لئے مادے کی بجائے تو ت (ENERGY) كا سراغ لكايار جينم جنبيز، أسنطائن اور دوسرے ماہرين طبعيا ك نزديك يبلے فوت و نوانا في منتزه هے، بيرس ماتة ه كا وجو د موتا ہے-اد و کو اب و و اولیت و اہمیت طاصل نہیں دہی ۔ اد و فنا بھی کیا جا سکنا ہے۔ بوہری نوانا ی کے راز دریافت ہو جانے کے بعد نورالا نوار ك طرف سائنس كى تشذ نكابس بھى أ عظي ملى بي -

برکیف جینے علائے نداہب کے ایک بڑے گروہ نے بیدا کش عالم وا دم کے بارے بی صبح نفور نام نہیں کیا ، اسی طرح سائن انوں کی ایک جاعت بھی گراہ دی ۔ لیکن حقیقت آشنائی سے دین و دانش دونوں کی ایک جاعت بھی گراہ دی ۔ لیکن حقیقت آشنائی سے دین و دانش دونوں کی طرد پرمحروم نہیں ۔ سائنس نفر بن و افتا دکے بعدی وصرا قت کی منزل کی طرف قدم بڑھا دی ہے اور فراہب کے داد ہائے سرئیتہ بھی اب کھلتے

جا رسے میں۔

سَبِی آویہ ہے کہ بریائش زبان کی اصلیت وہی بھی ہے اورکسی بھی - الهامی

بھی اور ارتقائی بھی - جَبِی فر د آدم کا وجو داوراس کی ساری نتر فی ترقیب نقالے
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وَ و د آوم صُدائے کُن فیکون سَنتے ہیں - خُدائے تعالیے
دمن کہتا ہے اور اس کی مشیت اور تگررت، ندر بچی طور بر ' فیکون ' کے تحت
ظاہر بوتی دہتی ہے - ایک اور صاحب تخربہ بزرگ یوں فرما نے ہیں : د فرض اس آبت کا مرف یہ مطلب ہے کہ جب ہم چا ہتے ہیں کہ کوئ
امر بو جائے - توہم اس قدم کی چیز کے بیدا کرنے کا اداد و کر لینے
ہیں اور جس عرح ہم اداد و کر نے ہیں ، اسی طرح واقع ہوجاتا

دو تشرے مقام پر آپ تخریر کرتے ہیں:۔

" يُدَ بَرِّ الْأَمْسَرَ كُهُ كُرِيهِ تَعِي بِتَا بِاكُهُ أَسَرٌ تَعَالَىٰ كَيْ نَسِبَت بُو

ا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید + کرآری ہے وا دم صدائے کُن فیکون - بال جبرال ملک ملا اِتّمَا تُوَكُّنَ فَیکون - بال جبرال ملک ملا اِتّمَا تُوكُن فَیکون مُورة نمل ع ه کی تعنیر انظرت مرزا بشیرالدین جودا حر ۔ تعنیر جلد ۳ مصله

س تغيركبير من نيرايت رات تركيكم الله الآن خَلَقَ السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ فِي سِّنَةِ آبِ إِرْ نُعْلَ استوى عَلَى الْعَرُ شَى يُدَ بِرُاكُا مُسَوَدً سورة يون ع کُن فیکون کے اُلفا ظا تے ہیں، بینی وہ کہتا ہے ہوجا ' بین ہو جا اُ اللہ اللہ حالی ہو جا اُ بین ہو جا تا ہے ۔ اس کے بیمعنی نہیں کہ وہ ابنے حکوں کو فور اُ پورا کروا تا ہے، دقت کی حکر بندی نہیں کرنا ۔ بلکہ اس کے احکام بھی تدبیر رہشتل ہونے ہیں۔ یکنی باریک اور مخفی تدابیر سے کام لیے کروہ ، تا بچ بیدا کرنا ہے۔ اور ندبیر کے معنی ہی یہ میں کہ اساب بیں ایسا تغیر کیا جائے کہ طبعی نتا بچ منشا کے مطابق بیدا ہو جائیں اُ

مندرجہ بالا گذارشات کے بیش نظر یہ کہنا جرج ہوگا کہ یو انسانی بن ذبان سے کام بینے کی استعداد اس کی خاص فطرت کی طرح یقینا ایک ودبیت الی ہے۔ گرز بان اس حاتک انسان کی اپنی کو ششوں کا نیتجہ ہے کہ وہ اس فداداد تا بیت کو اپنی فطرت اور عضوی خصو عببات کی مدد سے ظاہر کرتا ہے۔ زبانوں کی تشکیل اور ادتقا بر مخصر کی تشکیل اور ادتقا بر مخصر ہے یہ عجیب بات ہے کہ اقدی نظریہ کے علم دار احتشام حبین بھی یہ تسلیم کے برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت برجبور ہوئے ہیں کہ زبان کی بیدائش میں یو استاراء قصد اور اددے کوہمت بریادہ دخل نہیں نفا یہ

ا غاز کلام بن به بات بینی کی جا چکی ہے کہ و بنا کی موجودہ زبا نوں بیں

ا مندستانی سانیات، اد محالدین دور مشیر سے مندستانی نسانیات کاخاک، معتدمہ صنا

کوئی ایسی نبان نہیں جس کی پردائش کسی ایک نسل انسانی کے بطن سے موئی مور یا وه کی ایک فوم کی گو د بین کی مورگو اس کا فوی امکان پایا جاتا ہے کہ ماضی بعیدیں خانص بونیاں گوشہ گیر انسانی ٹونیوں اور دُوراً فتادہ قبيلوں ميں رائح رہی موں ۔ ببكن وہ دوركب كا بيت چكا اور اب اس ک و صندی سی تجملک بھی تاریخ کی قدامت کے پر دوں کے پیچے ملی مشکل ہے۔ قدیم نزین انسانی ہو بیاں اوازوں کے تعیین کی اندائی صورتیں ہوں گی۔ اُن اوازوں میں نہ تو کٹرت و اوسعت بیدا ہوئی ہوگی اور نرکیبی کیفیت۔ رُفت رُفت مديون بن زبان كا ارتفا موا موكا - إبترا في انانون كي نندگی کے نجر بات خود رانے گئے سفے ۔ نخر بات میں نزنی ہونی گئ ونسان اور فطرت کے درمیان نے رشت قامم ہو نے رہے۔ اِ سَان فطرت کو لینے قابو میں لانے کی کوسٹس کرتا رہا ہیں انسانوں اور جا نوروں کے درمیان نمایا ، فرق تفا - إنسان كوتدريجي طور پر أشیاء كا علم حاصل موا اور اس علم بن نیز اشاء کے درمیان روابط و تعلقات کی واقعیت می اضاف ہوتے رہے۔ اِنسان نے انتیار ، اعمال خاجینوں اور کیفینوں کو نام دے كراين علم كومستقل مفيداور دوسرون يك منتقل موسف والابنانا جاما-اس طرح زبان کے فطری نشو و خاکے ساتھ ساتھ إنان کی غرور توں اور اس کے خیالات نے بیان وزبان کی تنزیبی نشکیل کی۔

کسی نہان کے خالص یا محضوص طور پر قومی ہونے کا تصور ہی تہددار

فریوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ربان کی انفرادیت نو اُسی وقت کم ہو جاتی ہے جب ایک انمانی ٹولی دوسری ٹولی سے ملتی ہے۔ ایک تبیلہ دوسرے تبیلہ سے رسم و رَاہ قائم کرتا ہے اور ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کے لوگوں سے مِلنے مُطنے ملتے ہیں۔ یہ تعلقات نوع انسانی کے آغازسے ہی يَدِ إِبون لِكَة بِن - ايك بُولى دوسرى بُولى سے أنثر يدير بوق ہے - ايك تہذیب و سری تہذیب سے انر قبول کرنی ہے - بیتی یہ ہوتا ہے کوئی زبا بھی صرف ایک نوم کے گھوار ہُ تارن میں پرورش نہیں یا نی بلکہ کئی تو میں مل كر أس كى بر داخت كرنى مي - مرزبان ايك زنده تنظيم أسى وقت یک رہتی ہے جب ک اُس کے اندر تبدیلیاں رُوماً مونی رُمتی ہیں۔ زبان کو ایک دندہ وجود کی طرح تانہ غذاکی خرورت ہوتی رہتی ہے ۔ نے نخربات نني چيزي، جديد خيالات ونصورات ، خواه وه ساجي بو ل يا سياسي با اقتصادی و مذہبی 'نے اسلوپ اظارا ورنے لفظوں کی پیپائش کاسبپ بنتے ہیں۔ زبان کے نے عنا مرکا بیشتر حصد اُس کے صُوتی سَا نیخ میں ایسا دهل جاتا ہے کہ أن عنا عركى اصل مك پنينا مشكل موتا ہے۔ ہرند بان مِن أبي لفظول كى بكثرت مثالين مِل عاتى إبي -

انسان کی سماجی زندگی میں جب کوئی نئی جلوہ گری ہونی ہے تو الیسی نئی کفظی قامین اور ہگیتیں بنتی ہیں ہو بہلی نسلوں کے لئے ناقابلِ فہم تھیں کیونکہ اُن پہیر جینوں کی سماجی اور ذہنی بنیا دیں نئے کسانی طوحا پیوں ک

کے مناسب حال ہی منتقیں۔ لہذا نئی خروری تبدیلیوں کی عمارت کو برانی پنو پر اُٹھانا غلط اور بے انز طریقہ ہے۔

مختلف راستوں سے بند ملیاں آئی ہیں، طرح طرح سے زبان نرقی کرنی رہنی ہو۔
اور ایک وصد کے بعد زبانیں اِس طور سے بدل جاتی ہیں کہ فدیم وجد بدکے در میان بہت کم مشاہمت رہ جاتی ہے۔ اِن کمز ور مشاہمتوں کو حرف علمائے انکشاف وتحقیقا ت
ہی بچان سکتے ہیں، اور لبُ ۔ زبان کا آناز وار نقا کبھی بھی قومی اصولوں یا تمقانوں کے مطابق نہیں ہوتا۔

ہر تخریری زبان کا آغازگسی بولی (DIALECT) سے ہوا ہے۔ ابت رائی بولیاں خود ایک دوسرے برائز طالق رسمی ہیں اور ان ہیں سے کوئی بولی ہو مقابلۃ کسی ترقی یا فتہ علاقہ سے نعلق رکھتی ہے 'آگے بڑھ جاتی ہے اور زبان بننے کی طرف قدم برطماتی ہے۔ اس مجو کے دور ہیں وہ دوسری بولیوں سے لفظا ور ترکیبیں ماسل کرکے اپنے حلقہ اثر کو بڑھاتی جلی جاتی ہے ۔ جیسے جیسے وہ تخریری اور ادبی زبان بنتی جاتی ہے۔ اس کا اختلاف بول چال کی زبان سے نمایاں ہوتا جاتا ہے ۔ گر ابھی جاتی ہے۔ اس کوئی اور زبان کے درمیان کی دواخ اور مستقل خطّ فاصِل کھنے سکے۔

پھریہ ترقی کرنے اور پھیلنے والی ہولی (DIALECT) زبان (ANGUAGE) بننے کے پہلے اور بعد دوسری زبانوں سے مراید افاظ و ترکیب حاصل کرتی ہے۔ اس کی گفت اور تواعد سے بھی

اِثْرِقِبُول کرتی اور اپنا دامن بھرتی ہے۔ زبان ہر دور اور بر ملک میں نئی سے نئی کھال کھال کہ اور اپنا دامن بھرتی ہے۔ نسانیات کے طالب العلم کے ساسمنے بھال کھیں اور پڑیج کراہی برلتی ہے۔ نسانیات کے طالب العلم کے ساسمنے بھیری بیاری میں میں میں میں میں میں اسانی گھیاں آتی رہتی ہیں میں میں میں کے سامنی کھیں کہ انہوں بنی ہیں۔

نوع بشرایک محفوص نوع مے بوکا مل طور پر ناطق ہے۔ جدید سلیات اور عرانیّات نے بہ نابت کر دیا ہے کہ نوع اِنسان کی مخلف ٹولیوں نے ساج اور تهذیبی ترقیاں بڑے مشا بہ دنگ میں کی ہیں۔ اُن میں بڑی یکا نگت یا فی جاتی ہے۔ نئے انکشافات پر انے سے بُرانے اِنسانی کچروں کو ہا رے سامنے لا ہے ہیں۔ نیا کچر پر ان کچرسے فیضیاب ہوتا ہے اور عوا ہر کچرایک آمیزہ یا مرکب ہوتا ہے، بوکی کچروں سے مل کر نبتا ہے۔ خالص کچرکا اِس بھری دنیا میں کوئی وجو دنیاں۔ نام انسانوں کا بو ہراوران کی عالمگر خوصیّات بنیادی طور پر ایک وجو دنیاں۔ نام انسانوں کا بو ہراوران کی عالمگر خوصیّات بنیادی طور پر ایک میں۔ نوع بشرکا رُدوانی اور ذہنی عوط بھی ایک رنگ میں کشید ہوتا ہے۔ اور اِن عطروں میں بڑی مثابہت و ما نلت یا فی جاتی ہے۔

معدم ہونی ہے۔ اقوام و کمل کی انفرادی خصوصیتوں کے باد جود اُن کی انسانی ایک ہی فیطرت انسانی کام کرتی ہوئی معدم ہونی ہے۔ اقوام و کمل کی انفرادی خصوصیتوں کے باد جود اُن کی انسانی قدرِ مشترک ایک ہے ، ایک بھی اور قرینہ غالب ہے کہ ایک رہے گی ۔ در اس فوع انسان اجماعی طور پر ایک حیاتی لکا ئی ہے ۔ نسل و ریک کی نقیم دیلی یا معنومی ہے۔ علم الجات سے انتہا بیندا نہ نسلی نظر ہوں یا مُرا نے نسلی تو تہات کا بطلان کرتا ہے۔ علم الجات کا بطلان کرتا ہے۔ علم الجات کا بطلان کرتا ہے۔

مِنْ آركا الربائي الله الله خالص كا خط الريم في نسل كى اسانى نقديس كا كمبر اسرائيلى المت كى المائيل المت كى برنزى كا بندار اورعرب وعجم كى جاملانة نفرنني بالكل باطل مب\_

اُب رہی ہے اس کے فرع بشرکا افادکس طرح ہوا۔ یہ بڑا بھی مسلا ہے۔
بیکے تو بہ ہے کہ ہا دے پاس اسنے شوا ہر موبو د نہیں کہ ہم نوع النان کے افان ارتفا و توسیع کی بیچ در بیج منزلوں کا صاف اور واضح نقشہ بیش کرسکیں ۔ صرف بخند اصولی بانیں بیان کی جاسکتی ہیں اور ایک دصندلا سا خاکہ بیش کیا جا سکتا ہے اور اب ۔ گر اس خاکہ کی بیشکش میں بھی اہل نظر و نہر کے در بیان اختلا ف با یا جاتا ہے۔

ربان اورنسل کے متوازی ہونے سے زیادہ باطل تصورتوم (جدید معنوں
یس) اور زبان کے ایک ہونے کا خیال ہے کر ت سے ایشی مثالیں ملتی ہیں کہ
ربا فوں کی سرحدین قومی سرحدوں سے مطابقت نہیں رکھیں۔ یہ اتنی عام بات
ہے کہ عصر حاضر کی قومی ریاستوں کے درمیان آھے دن زبان کی بنا برمرحدی
جھڑطے اُ کھتے دہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ہی ریاست کے اندر کئی کئی
خیلف الاصل زبانیں یا ہمت حد کے لیے دربان قومی خصوصیّات میں داخل نہیں ہی جاتے ہے گئی دینا میں انحاد کو رینا دوں کے لئے نئے حکمتی تصوّرات فائم ہوتے جاتے ہے۔
کی دینا میں انحاد کی بنیا دوں کے لئے نئے حکمتی تصوّرات فائم ہوتے جاتے

مخلف زبا نوں کی ابترا اور تشکیل ماضی کی نا قابلِ عبور تاریجی میں اس

المل ما حظ مو فريد المين مرفز ك كما ب " الين ايند كلير" -

ادر پیراس تبدیلی کا انٹر کیرکی ہرشاخ بر پڑنا ہے۔ انواع انسانی کا محفق ابو ووسکی کتا ہے کہ انواع انسانی کے طابیوں کا غیرمبدل ہونا بس ایک کمانی سے "

پرافسر جے ۔ اِچ آمر کو نیورسیٹی آت کی کساز (امریکہ) نے رومنیٹی شفاعوں سے اون نوارث کے متعلق بھی ہون افروز سائینی کنر بے کئے ہیں ۔ اِن کنر بوں نے توارث کے نظر بوں بن انقلاب بر پاکر دیا ہے ۔ لہذا ہم اس نیتجہ پر پہنچے ہیں کہ '' سٹدھ کھا شاکوں'' ذانوں اور نہذیوں کے نقور کے بارے بین یہ کہنا ہے ہے کہ :

"اين خيال است و مال است وجون"

مخترس نُسلوں ' نهازيبوں اور زبانوں كا نه نوكوئى خفيقى وبودكيمى رہاہے۔ اور نه آج كسى زبان ، نسل با توم كى اُزلى و اُ بدى برنزى و نوقبتت كى كوئى كرور سے كمرور كسى زبان ، نسل با توم كى اُزلى و اُ بدى برنزى و نوقبتت كى كوئى كمرور سے كمرور سائنسى وجہ موج و ہے۔

ونیا میں ہو رہانیں مرقوح ہیں۔ اُن کی گروہ بندی ہو اُ دواصول کے النے ت کی جانی ہو جانی

الوعظ سليق اور لاحظ كي تففيل بحث كم لله برونيسروجدالدين سليم كابين قيت كماب وض اصطلاحات

دوسرے گروہ بن دنیائی باتی مائدہ زبانیں شامل ہیں۔ اُن میں استقاق ہو آہ کہ اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے ان کے

دوسری قسم کی گروہ بندی نسلی اور تاریخی بگا بگت کی بنا پر ہوتی ہے اِن نعلقاتِ نسلی و ناریخی کے اغبار سے کل زبا فرں کو آ پھے بڑے براے براے فاندانوں میں نقیم کیا جا نا ہے۔ ہر فاندان کی زبان میں اشتراک پا یا جا نا ہے۔ ہر فاندان حسب ذیل ہیں :۔

(۱) سای ، ۲ - ہندیوروپی ، ۳- ڈراوری ، ہم ۔ہندھینی ، ۵- ملائی ، ۲- افریقی دبانتی ) ، ۸ ۔ مونرڈا (آدی باسی) ۔ ۲- افریقی دبانتی ) ، ۸ ۔مونرڈا (آدی باسی) ۔

## أردوزبان كے اعاز كالسيمنظر

اُردو زبان کو پرافسروی الدین سلیم نے اریائی نربان قرار دیا ہے اور اسے "بنگر لمانی " تہذیب بینی بنڈو مُسلاؤں کے مقدہ تندن کی پیداوار بنایا ہے۔ دوسرے امرین سا نبات بھی اِسے آریائی بھا شاہی قرار دینے 'بین ۔ نیکن اگر اردو زبان کے آفاز کا پسِ منظر دیکھا جائے اور اس کی نخیلق کے عنامِر ترکیبی پر خور کبا جائے نو پھر اِسے شکرھ آریائی ربان کھنے بین احتباط کرئی پرطے گی۔ اُردو' مہندو لمانی " تہذیب کی پیداوار خرور ہے۔ لبکن بندو تہذیب فالص آریائی تہذیب کا نام نہیں۔ بندو قوم کبی نسکی اعتبار سے مِلی جُلی کول آسٹرک، فرراور ، تبدیب کا نام نہیں۔ بندو قوم کبی نسکی اعتبار سے مِلی جُلی کول آسٹرک، فرراور ، تبدیب کا نام نہیں۔ بندو قوم کبی نسکی اعتبار سے مِلی جُلی کول آسٹرک، فرراور ، تبدیب کا نام نہیں۔ بندو قوم کبی نسکی ایک قومی تمسید ن سے والبت نسی سر بربر ، عبشی ، تبدیب کی نائدہ نربر ، عبشی ، تبدیب کی نائدہ نرباؤں ۔ ایدا بنگ لمانی تبذیب کی نائدہ نرباؤں ۔ ایدا بنگ لمانی تبذیب کی نائدہ نرباؤں ۔

ال اخطر مومقاله "بدليون كاستنكم" تحقيق وتنقيد ص ١٩ - ١٩ - اذ اخر ادرينوي

بى فتلف بسانى عناصر إلى جائے بى داورجب ك أن عنام تركيبى كاليم نقت بيش ند كيا جائے حقیقت ميں اورجب ك أن عنام تركيبى كاليم نقت بيش ند

ہندا ریا فی تہذیب اور زبان کے غیر اربا فی بیس منظر کے متعلق سونیتی کمار چرط جی یوں رقم طراز ہیں ،۔

" ہندستانی تدزیب کی تعمیر کا فخر حرث اربہ قوم کو ہی اکیلے حاصل نہیں اللہ مند وستان کے غیر اربہ بھی اس کے حصلہ دار میں اور بنبیا دیں تاائم کرنے میں توان کا زیادہ برا احصلہ ہے ۔"

ا مرکسے آنے والے آریا کی قبیلے نو فانہ بدون وحتی ہے۔ اُن میں بربرتیت منی ۔ اُن میں بربرتیت منی ۔ اُن میں بربرتیت منی ۔ اُن کے مقابلہ بیں ہندویتان کے ڈراوری لوگ بدت ہی مندب، مشسستہ و شائستہ اور متر ن سفے ۔ اُن کے بڑے بڑے شہر آبا دستھ اور اُن کی سنسکرتی ولین مجر میں بھیلی ہوتی تھی ۔ اُن کے بڑے بڑے براے شہر آبا دستھ اور اُن کی سنسکرتی ولین مجر میں بھیلی ہوتی تھی ۔

مل د اند وایرین ایند شدی می اس

مل انده وایرین ایده مندی ص اس - اور و و کساست کنگایک از رامول سنکرنماین - منبی و دارو ، از سرجان مایشل سناهای اور مرسی ، از شری ماد دوسروپ والت + مینی دارو ، از سرجان مایشل سناهای اور مرسی ، از شری ماد دوسروپ والت +

نینفی رسم تخریر کے افیل علی اور جزیرہ کریت و فرص کی رسوم تخریر سے مثابہت رکھتی ہے۔

#### ۔ سنس متابع تا سنس می م کے مور یہ براہی رسم الحظ کے فدیم منو نوں سے بھی

ا موب و سند کے تعلقات ، الاعلام سیمان ندوی ص ۸

" برسب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تمام بخریری الک نام آدین بخریری بائیں طرت سے رکھی جانی ہیں اس آریہ ورت کی ابتدائی گئریری جبرت سے سناجائے محاکہ سای طرز تخریر کی طرح دامنی طرف سے شروع ہوئی تحقیل " ص ۱۰ عشرید یوں در رہ ہے ۔

رو انسا کلو پٹریا برطانیکا رطبع ۱۱) کے مضون سنسکرت کا تھے والا یہاں کی ابتدائی کے مضون سنسکرت کا تھے والا یہاں کی ابتدائی کے میں کے بیاری کا ارتکا ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ۔

مندوستانی حرون کی ابتداء کا مسکد ایمی شکوک سے گھرا ہو ا ہے۔
ہندوستانی بخریر کے تدیم تزین نوتے وہ کتبات میں جو بٹیا فاں پر کندہ میں۔ یہ
پالی زبان (وہ پراکرت جو جو نی بو دھ ندمی بخریر وں کے لئے استفال کی جاتی
گفتی ) کے وہ ندمی احکام میں جن کوسند ا۔ ۱ ۱ ۲۵ ن میں موریہ خاندان کے
شہنشاہ ا شوک نے کندہ کرا یا تھا۔ اور یہ شالی میند، شالی مغربی سرحد بٹیاور
کے مضافات ، اور گھرات میں گر آلر سے لے کرمشر تی ساحل پر ، کٹک کے
ضلع میں جو گا وہ اور وحولی یک پھیلے ہوئے میں، انہائے مغرب کے وہ
کتباب جو کبور داگر می پاسٹ مبا ذگر می اور منصورہ کے قرب وجوار میں
میں۔ دوسرے کتبات کے جو دن تبخی سے بالکل جدائی نہودن میں کھے گئے۔
میں۔ دوسرے کتبات کے جو دن تبخی سے بالکل جدائی نہودون میں کھے گئے۔
میں۔ دوسرے کتبات کے جو دن تبخی سے بالکل جدائی نہودون میں کھے گئے۔
میں۔ دوسرے کتبات کے جو دن تبخی سے بالکل جدائی نہودون میں کھے گئے۔
میں ۔ وہ دائمی جانب سے بائیں جانب پرطبھ جانے میں ۔ ان کو عوال آئین بانب پرطبھ
میں ۔ وہ دائمی جانب سے بائیں جانب پرطبھ جانے میں ۔ ان کو عوال آئین بانب پرطبھ
جانے میں مو مہندی پالی میں جو دن کملاتے میں۔ مقدم الذکر جن کو دباتی میانب پرطبھ

مبنی دارو - بر آیا کی بلی کو کی مشابهت ما صل ہے - بور آبر براہی لی بوجودہ دیوناگری الی کی مورث اعلیٰ کی جاتی ہے ۔ اربوں نے ڈراوری قدوں سے لکمنا پر منا اسی کی سکیا جس طرح وحتیٰ مونگول و تا تاری فائجین نے مفتوح بغدادیوں ، عربوں ، ایرا نیوں نوار زمیوں سے حلاِ بہا کو اور زوال بغداد کے بیرسیکھا تھا ۔ ارب قبیلوں نے ڈراوری نمذیب سے بہت گرا از قبول کیا ۔ ڈراوری فرمیب ، ثقافت، روا بات واسا بطر اور تاریخ نے انہیں متا نز کیا ۔ لیکن یہ آریا فی زبان تنی جس نے نی طی مجلی مجاشا میں فالب محتمدی حیثیت اختیار کر لی ۔ یہ جر آجی ، مجند آرکر اور گریرس کا نظر یہ ہے۔ بعد بین بین ماصل موتی ۔ ابین سنبهات اور اس کی وجی بین میں بعد بین بین ماصل موتی ۔ ابین سنبهات اور اس کی وجی بین بین بعد بین بین کروں کا ۔ فو د چوج باس آمر کو سبہ کرتے ہیں کہ غیر اربی فی عنا عرب بین بین بین بوری بین کروں گا ۔ فو د چوج باس آمر کو سبہ کرتے ہیں کہ غیر اربی فی عنا عرب بین بین بین بین بین بین روں گا ۔ فو د چوج باس آمر کو سبہ کرتے ہیں کہ غیر اربی فی عنا عرب بین بین بین بین بین بین رون فو د حاصل کیا اور اسے شکرھ نہ رہنے دیا ۔

(حاشبہ انی مدا) کھروشی (خروشی) یا گلدها را (لیپی) حروف بھی کہاجاتا ہے۔ اور جو بنطا ہر کسی سای (اور شاید ارای) نربان سے افو ذہیں، ہند وستان کی جدی مخریرو دائیں کو فی اثر نہیں چھوا لہے۔ دوسری طرف ہندی یا فی ( یا براہی ) حروف جن سے بوج دہ ہندتانی حروف افو ذہیں بہت ریا دہ خرک کا الاصل ہیں۔ اور اگرچ انٹوک کے وقت بک اس خط نے بہت ریا دہ نرتی کرلی متی ۔ اور اس کو علی مقاصد بین جرت انگر طور پر استفال کیا جانے بہت ریا دہ نرتی کرلی متی ۔ اور اس کو علی مقاصد بین جرت انگر طور پر استفال کیا جانے لیا تھا ۔ تا ہم اس کے بعض حروث کا فاریم فیعتی حروث سے ( جو شا برفو دم مری ، ھیرد ، فلیفی خط سے افو ذیلے ) تشا بر یہ خبال پیدا کرتا ہے کہ شا بدید مجی سامی الاصل میں د

۔ توہوں کے عروج و زوال کے اسباب وعلل برغور کرنے سے یہ پنتہ چلتا ہے کہ عودج کے بعد کی عشرت سامانیاں ہی ندوال کا پیش خمہ بن جاتی ہن۔ اُپنے اُپنے وقوں میں بابل و بفداد اور منجودارو و دہلی کے انحطاطو دوال کے اسباب ایک جیبے ہی سے -غرض یہ کہ متدن و مدنب ڈراوری قوم وحتى اربون سے شكست كما كئى - عين مكن مد و ه الرب قبيلے جو عرآن و عرب میں بودو باش اختیار کر چکے ہوں وہ متذب و متدّن بن کیے ہوں اور ایران وہن وستان کی طرف ہ نکلنے والے خانہ پروش قبائل وحثی ہوں۔ رفت رفت رفت ایران وہندوستان کی قدیم تر قوموں سے گھل مِل کر اِن ا رہا ئی قبائل نے مخدّہ عظیم نمذیبوں کی بنا اوالی - منداریا کی جبیلوں نے ہندوستان کی کول ڈراور نسلوں کے ساتھ مخلوط ہوکر ایک جیرت انگیز نسلی، مذہبی، تن زیبی اور رسانی مرکب بنایا - بهندو توم ، مندو تهذیب اور مندو دهرم محلوط و مرکب مین -ہندوستان میں سے والی اور اسے اپنا گھربنا بینے والی نسلوں اور قوموں میں سب سے قدیم بگریٹونسل ہے، ہو افریقہ سے غالبًا سمندری راستے جؤب مندوستان میں آئی اورئس گئی ۔ آج ان کی نشان دہی ، کآ در ، گر منبا ، ایرولا ، اور پنیان تبیاوں میں مونی ہے۔ جونی ہندکے مذکورہ ماکس کھ مل طاحظ بومقد مررات اربح ابن خلدون اور انقلاب الاثم، از علّام ريّان فرانسيسي + علامد اقبال كيترب سه ين بخركو بناتا بون تقدير أم كيا سب نشسيروسنان اول طاوس ورباب سرخم (بال جبري ص ١٠) عظ اُنڈوایرین اینڈ ہندی صفط +

حبشي خصوصيّات يائي جاني سي ـ

ہندہ کے والی نسلوں میں ہم سے کو ایشیاں کہ اسٹروی + ایشیائی کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ شال ہندجین سے اِس کمک میں وار د ہوئی - ہندوستان کے کماسی ، کول ، گرکو، ہوز، سنتال، اور فائبا اس اور منظ ایمی اِسی سنگ اس کماسی ، کول ، گرکو، ہوز، سنتال، اور فائبا اس اور منظ ایمی اِسی سنگ سے ہیں ۔ اس سے بنجاب یک بنال مشرق ہیں وس سن کا اختلاط منگول ( بہتی چنی ) کنیل سے بھی ہوتا رہا ہو شال مشرق پہاڑی دروں سے ہندوستان ہے اور بہاں و تنا فو تنا بنے رہے میلک کے اور علاقوں میں اسٹرک سنل ڈراوری کنیل سے مخلوط ہونی رہی ۔ بنگال اور اسام کے خول میں میں اسٹرک منگول وراوری خصوصیات بہت فالب ہیں ۔ کیونکہ اریا فی انثر و نفوذ اس میں اسٹرک منگول وراوری خصوصیات بہت فالب ہیں ۔ کیونکہ اریا فی انثر و نفوذ اس میں اسٹرک منگول وراوری خصوصیات بہت فالب ہیں ۔ کیونکہ اریا فی انثر و نفوذ اس میں اسٹرک منگول وراوری خصوصیات بہت فالب ہیں ۔ کیونکہ اریا فی انثر و نفوذ اس میں سے بہتے۔

نیسری سنی اگر بیرمغرب سے ہی گی۔ یہ طراوری قوم کا درود نفا۔ یہ لوگ فالبًا اس کے ہمخری دور میں الیشیائے کو حک اور مشرک نسک کی ہم مدے زمانہ میں یا اس کے ہم خری دور میں الیشیائے کو حک اور مشرقی بحرمتوسط کے جزائر سے عراق ، ایران ادر بلوحیتنان ہونے ہوئے ہندوشنان ہے ۔ موجودہ برآ ہوئی قبیلہ بلوجیتنان میں ادر جنوب ہند کے تلنگی ، تاآل ، ملیآ کم ، کنٹو تو اور گو آرگو اور گو آرگ قو میں طراوری سنل سے میں ۔ عبدیاضی میں یہ سنسل منادے ہندوستان میں چھاگئ تھی ۔اس متمدن قوم نے جنجود آرد و اور ہر ہیا جیسے منادے شہر بسائے منے ،

ہندوستان میں داخل ہونے دالوں ادریهاں بس جانے والوں بی چوتھا منر

اریا فی تبیلوں کا ہے۔ یہ بھی مغرب سے سائے اور اِن کا سفر شرق بھی قریبًا انسین نشانہائے منزل کے مطابق ہوا جو ڈراوری فوم اعنی من بنا آئ کفی -الشیائے کوچک سے بکل کر یہ ار یہ عراق یں کرہ پڑے کتی صدیاں وہاں گذریں ۔ برقطعتت کے ساتھ کہنا مشکل ہے۔ ان کا مبتانی ، حالتی ، (آربہ = حاتى = عادف ع في ، كيست وني والا- آج بهي ستدهين كاشتكار تبيلون کو ماری کنے ہیں ۔ مکن ہے یہ قدیم آریہ تبیلہ ماری کے سلسلہ سے رموں) الله الكتائ ، وغيره عوان وب بن ره يرات ادر ظاہر ب وال كے وكون بن كُفُ بن كي يه عد دو مزار باينوسال قبل من عما - به حفرت نوع کے بید اور حضرت ابراہیم کے تھوڑا پہلے کاعدر ہے . آریا ی زبان میں سای انزات کا تذکرہ ، بوجکا سے ۔ ویدک بین بھی سامی انر موجو د ہے۔ کیا عجب کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم نام اور صفات بگر کر "برها " کے روب مین ظاہر ہوئے ہوں۔ اسی دور میں ما دہ یا میدی اور بعد از ان پر شو اریائی منب کل عراق عراب کی رُوابات لے کرشال مغربی ایران بین داخل ہوئے ۔ اور سارے ایرآن میں پھیل گئے۔ سانی اعتبار سے نیام ایرآن کے اس بواے دور کو بند ایرانی دور کیتے ہیں ۔ اس کی ایک شاخ بند اربائی کملائی ۔ تیسرا گروہ ساكا قبيله كا كروه نفا بوطاقتور اورمضبوط نفاديه قبيله شال كي طرف جانكلا شال مشرقی اورشالی مغربی ایران، انفانتهان (ستبتیبا اور نوران) اور جوب روس کے علافوں برتھا گبا۔

ایرآن سے سندمیں اربوں کا ورو د شایت ہی ندر کی طور بر موا مشرقی ايرآن مي بسن والے أرية فيلي أسند أستد بلوجيتنان اور افغانتنان سے بوت موت ينجاب بي يكيلة محك . يسلسلمن الم تنبل ميت متروع موار وليسب بات ہے کہ اُس عدمی مشرقی ایران کے آدی باسی قبائل اور پنجاب کے آدی باس اببہی قوم سے نفے اور ایک طرح کی زبان ہو لئے سفے ۔ ار یہ قبیلوں نے انیں داتیا دائیو نام دیا۔ بوری ایران کے اربوں اور یخابین ابنے والے اربوں کی بولیاں بھی ایک ہی نیس ، اُردو زبان کی ترکیب کے متعلق غور کرنے بین یہ بات ایک اہم نکمہ کو پیش کر تی ہے کہ مشرقی ایران اور مفرتی مند کی یو بیوں میں فدیمی بگا نگت یا ئی جاتی ہے۔ اڑھا ئی ہزار سال بعد اگراس عمد کی ہند آریا کی بولی سے ایرانی بولی می اور ریخة کی ترکیب ہوئی تو اس انتصال کی بُنیادین صدیوں پہلے فایم ہو کی تخین - بقول محرین ازاد وو بجرای بونی بهنین بهر گلے مِل گبین -

قبل اس کے کہ آریہ فیلیے ہند دستان میں وار د ہوئے اُن کا ایران میں ہزارسال مک قبام رہا۔ ایسی حالت میں آریائی بولیاں ایرائی آدی باسی بولیوں سے فرور گھل بل گئی ہوں گی۔ جیسے وہ بعد میں ہند وستان آکر بیاں کی طرا وری سے مبین ۔ بہر کمیف ہند آریا ئی تھد کے تنمروع ہونے سے پہلے آریائی یو لیاں عوانی عرفی اور قدیم آدی باسی ایرائی سے بل کر مخلوط ہوگئی ہوں گی۔ لنذا میں اور تو یہ یہ ولیوں کو بلوآن بولی سیمتا ہوں۔

اس عدکی نساوں اور بُولیوں کے متعلق کوئی قطعی بات نہیں کہی جاگئی۔

اتنا تو ظاہر ہے کہ ہند آریائی زبان کا اقبلین نمونہ نراسینسا گا تھا بھی فالیس

اریائی نہیں ہوگا اور جب ہند سنان میں آریہ فیبلے آئے تو مخلوط بولیاں

بولئے آئے جن میں آریائی عناصر کے ساتھ غیر آریائی عناصر بھی موجود سقے

یزیہ کہ ہند آریائی بولیوں میں ڈراوری (داسا داسیو) عناصر مشرقی ایرانی دور

سے ہی طبع آئے سے رہاب سندھ، مرھ دلیس، جو بی اور مشرقی آبند میں

سانی اختلاط کی آ بی اور نیز ہوگئی جس کے بکٹرت سنو اہد ملتے ہیں مشرقی ایران اور سندھ میں غیر آریائی داسا داسیو (ڈراوری) فبائل بستے سے اور اور سندھ میں غیر آریائی داسا داسیو (ڈراوری) فبائل بستے سے اور

عل اندوابری ایند مندی م ، -چرای - اے - ای - کینے بن باسط اید پرین ط منتقل میں ایند پرین ط منتقل میں ۱۹ منتقل میں ۵۰۵ - کیمبری مشری آن اندیا - جداول میں ۹۹

مسؤدات سن کار ایران تو ان کا گھر آنگن نفا ۔ وہ ہزارسال وہاں نہام کر بچکے ہے ۔ واق عرب اور شال مغربی ایران میں اُن کے توطن اور بود و باش بر غائبا اِس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا نفا ۔ چرا بی تو ویدوں کے عمد میں بھی پنجاب سے مغربی فارس تک ایک اسانی نسلسل کو تسلیم کرنے ہیں۔ اس وسیع بولی میں ' لا ' اور ' ل ' ہر دوح نوں کی اواز وں کے لئے مرف حرف ' لا ' کی آواز کا بیلن تھا ۔

جس طرح ہے رہے قبائل تدریجی طور بر ہندوستان کے مغرب میں داخل ہوئے اور بنجاب پر بھیا گئے۔ اسی طرح تدریجی طور بر یہ ہندئستان کے دوسرے خطوں میں پھیلے۔ اس توسیع میں صدیاں لگی میں۔ بنول ڈاکٹر اس سی سرکارسابق صدر شعبہ تاریخ بٹینہ کالج ، بٹینہ ، اریہ حلہ آور نین بڑی بڑی کروں میں ہندئستان کے طول وعرض میں پھیلے میں ۔ پہلے بیل عرف پنجاب، اریہ ورت، بنا۔ پھر سندھ اُس حلق میں مجار اُری میں مرحد دیش ر ماک کا وسطی حصہ ) بھر ہند کے جنوبی اور مشرقی حصہ ) بھر ہند کے جنوبی اور مشرقی حصہ ) بھر ہند کے جنوبی اور مشرقی حصہ اُس کا کی مرد کے جنوبی اور

ہند میں داخل ہونے والے اربہ قبیلوں کی بولیوں میں قدرے اختلاف
با یا جاتا تھا۔ قبیلہ قبیلہ کی بولی الگ الگ تھی اور بنیا دی مثابتوں کے باوجود
ان میں اختلاف موجود تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ' اُن کے درمیان ایک انجی خاصی
معیاری ادبی بولی بھی یائی جاتی تھی۔ اور بہی معیاری بولی بھی اور دُوائیہ
نغات میں استعال ہوتی تھی ۔ بہی معیاری زبان رگ ویڈ اور اُتھروا ویدکی ہی۔

حبقتِ حال یہ ہے کہ چار وں وید ایک ساتھ مُرتّب بنیں ہوئے۔ اِن کی نزیب وید وی کے درمیان بڑا فضل ہے۔ چڑی یہ نونبیلم کرنے ہیں کہ ویدوں کا قدیم نزین مخطوط آج سے ہزار سال نریا دہ قدیم نییں۔ لیکن راس کے باوجود کیتے ہیں کہ ویدک روایات اصلاً نین ہزار سال سے بالکل محفوظ چلی آتی ہیں۔ مکن ہے توریم مخطوطات ضائع ہو گئے ہوں۔ گر جو ہے وہ نوخیالی تروین وید کے دو ہزار سال بعد کا ہے۔ راس دو ہزار سال دور ہی نہا ہوا سندرو ن نہا ہوا سندرو ن بہا کا بی گریگا ، جن بسنا ہوا سندرو ن

سوال یہ ہے کہ ویہوں کا تقیقی زمانہ کیا ہے ؟ اس کے متعلق علاء یا نوسکوت اختیار کرتے ہیں یا طاق باتیں پیش کرتے ہیں یا صاف طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ویدوں کے مختلف جسوں کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُن کا ۳ غاز کہاں اور کب ہوا۔ میکس و مگر کی طرح بعض علاء تو یہاں "ک جناتے ہیں کہ ویدوں کے کھ جصے ہنڈستان سے باہر ریشیوں نے بیش کے۔ جناتے ہیں کہ ویدوں کے کھ جصے ہنڈستان سے باہر ریشیوں نے بیش کے۔ دوسراگروہ بنجاب کو گھوار کی وید مانتا ہے گر گریرس کے نزدیک " اندرونی ہیں۔ اور تعبیوں " بین ویک سنسکرتی اور براہمی خیالات نے بردرش یائی ۔ اور سام اعتبار سے ویک سنسکرتی اور براہمی خیالات نے بردرش یائی ۔ اور اس اعتبار سے ویک سنسکرتی اور براہمی خیالات نے بردرش یائی ۔ اور

بین سجمتا ہوں کہ ویدوں کا کوئی تاریخی بسانی معیار قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تبانا بھی مشکل ہے کہ بسانی اعتبار سے دیدوں کی عبارت، الفاظ اورویاکرن

كا بند ايراني جمة كتنا مع، خالص بنداريا ي كتنا اور دراوري كتنا- يندن ویدک تمنی اپنی کتاب موید مروسو ، میں لکھتے ہیں کہ اعظروا دید میں بڑی بے نزیبی یائی جاتی ہے۔ اُبٹری کا یہ عالم ہے کرسیا ناچاریہ کے بعد کے زمانوں میں بھی بہت سے " سکتے" ملا د بئے گئے من - (ص ، ۹) - ایک دوسرے فاضل بہرت شانتی دیوشاستری مخربر فرمانے ہیں کہ اب یک اس امری تحیق نہ ہوسکی کہ وید در اصل تین ہیں یا جار۔ مؤسمرتی اورستنا بھا برمنا کے مطابق وید عرف نین ہیں۔ رِكَ وَيدِ، يجرويد اورساما وبد ليكن وُجَاسِنبُي أيا نيشاد ، برسمنا او يانيشاد اور منظل او با نیشاد کی شہادت کے مطابق وید جار میں ( رسالہ گنگا، فروری اسافیلہ، ص ۲۳۲)- نید ت برد کے نرائن لکھنے ہن کرستنا کارشی کاصیفہ بجر کا ویو ہا، اور اُن کی دوسری تخریروں سے وید کے منزوں ، شیدوں اور ایکھروں کی معین نعاد نابت ہوتی ہے۔ لیکن حالیہ وید گشتگیں اُن کے مطابق نہیں ۔اس سے بہ اب موناہے ویدوں بن آزادانہ کی بیشی کی گئی ہے درسالہ گنگا ،جوری ١٩٣١ ع حقیقت یہ ہے کہ گو تیما برہنا کی تصنیف کے وقت مخلف فرنے کے لوگوں نے اپنے عقاید ثابت کرنے کے لئے ویدوں میں خوب خوب کریفیں کیں۔ دیدو یں اختلافات کی کوئی کر نہیں رہی ۔ ہر فرقہ اپنے نسنے کو صحے اور دوسرے نسنوں کو بے سرویا، مخلوط اور غلط بتا تا تھا ۔ آج بھی ویدوں کے نسنوں میں بكرت اخلاف يا با جانا ہے - اور إن كى مبنيا د أسى عدر ابترى ميں پراسى -( وَيدِ سُرُوسُوا - صفحه ۱۰۷ - ۱۰۵ ) -

الگ وید ہے۔ اس کتاب کا بھی کوئی ایک بسانی معبار منیں۔ موجودہ نسنوں یا فدیم ترین مستودوں کی زبان مجی کوئی ایک بسانی معبار منیں۔ موجودہ نسنوں یا فدیم ترین مستودوں کی زبان مجی ناہموار ہے۔ رگویتہ مختلف آ ریائی قبائل کی بولیوں کا نما بندہ ہے۔ یہ ایک قشم کی اَد بی نہ بان ہے۔ بوشا پر انزا میں کسی ایک قبید کی بولی کی بنا پر منزوع ہوئی ہو۔ اور رُفۃ رُمۃ دوسرے آریائی قبائل کی بولیوں کو اپنے ایر شامل کرتی کی ہو۔ اور رُفۃ رُمۃ دوسرے آریائی مغربی جصتے بعنی پنجا آب کی بولی تھی۔ اس کئی ہو۔ بنیا دی بولی ملک کے انتہائی مغربی جصتے بعنی پنجا آب کی بولی تھی۔ برگ ویل میں سنرنی قبائل کی خصوصیت ہیں۔ جو مشرقی قبائل کی خصوصیت ہیں۔ جو مشرقی قبائل کی خصوصیت ہیں۔ جو مشرقی قبائل کی خصوصیت ہیں۔ جو

ویدوں کی کوئی معیاری ہو لی شیں ۔ اور اُن کے متعلق یہ کمنا کہ وہ ہمکر

میں آنے والے آریہ فبائل کی اوّلین ہو لی کے نایندہ ہیں، صح نہیں۔ ہاں وہ
اُن سافی نمونوں میں فدیم ترین ہیں ہو اب تک قدیم ہندآ ریائی کے دسنیاب

ہو سکے ہیں ۔ سیکن پرانے سے پرانے ویدی مخطوط کی عمر ہزار سال سے زیادہ

نہیں ۔ اِن و جوہات کی بنا پر یہ فباس کیا جا سکتا ہے کہ ویدوں کے برط ب

حصد کی زبان ہر سپلو سے مخلوط ہے ۔ میرا خیال ہے کہ ویدوں کی دبان پر

اس سے بہت ذیادہ ڈراوری اثر پرط ہے ۔ جن فیاس کیا جا انا ہے ۔

عمر یہ تو ادبی فریسی زبان کا کال ہے ۔ بول چال کی بھا شا کا کیا

عالم ہوگا۔

كا دُول المنظمة المنظل وغيره بطيع ابرن با نيات اس بيتجه يربنج بن که ایران مین بهی دراوری بولی بولنے والے تبیلے موج د سنے اور مند ایرانی عهد یں ہی طراوری الفاظ آریائی بولیوں یں داخل ہور ہے تنے ۔ ہندایرانی اور مند امیائی بولیوں بیں بہت سے أبید الفاظ بین بی كاكو فى إسانى بدل مند یورویی بولیوں میں نبیں منا ۔ غائبا یہ سب کے سب کول ڈراوری میں یا اُس سے بھی قبل کے۔ ویک بعاشا میں ڈراوری شیدوں کا یا با جانا بہت ہی دليسي مه مثلًا، أبنار على أبر، برت - " بشيا " = پيول - إبوجن ا بوجا، برستش، يُهلُ، = يُهلُ - ربيلُ، = سوراخ ـُنهُ ، = نهج، تُخَسم-مرانزی او ران مروب او شکل اصورت مرسایم استام اوغیرو غیراریاً کی الفاظ مرسمنا ، صیفوں کے عمد میں اور زیادہ ہو گئے۔ اور بر سلسله جاری ریا۔

ہرجید کہ رگ وید کی زبان اپنی ہیست اور ساخت کے لحا زا سے ہند بورویی آریا ئی سنج کی ہے ۔ لیکن اس کی صوبتات پر ڈراوری انزصات طور پر پراہے - ویدک بولی نے بہت سے ایسے نفظ ڈراوری بولی سے فرض کئے جو ناآسنا چروں کے نام سے یا نے نصورات سے منعلی سے۔ مثلاً - وكبّى ، = بندر - وكلا ، = فن ، ارث - كال ، = وفت عصر - كوك ي جويري، كَبْبا -ركن ، = جاعت - من نان = بهت سے نيلا ، عبد الله ، بلو-

بند آریائی زبان اور ڈراوری زبان میں اور پی مثابتیں پائی جاتی ہیں۔
اُفلب بی ہے کہ یہ ماثلت فراوری کے اثر کے نتجہ میں بیدا بوئی ہیں۔
ترکیب و صرفی فواعد کی مثابہت کے سلسلہ میں چنر مثالیں بیٹن کی جاسکتی ہیں۔
جیسے حروت منفقل جار کا تُرک ، قدیم ہند آریائی بوئی کے حال اور عُصر زما نہ کا فریبا گی طور برمتروک ہو جانا۔ نؤ ، نسائیات میں صوتبات اور جلوں کی ترکیب و عُرف سے زبادہ اہم ہونا ہے۔ اور تقول چر جی کؤ کے اعتبار سے ہند آریائی اور ڈراوری ڈیا کیس برائی بیگا گئت رکھتی ہیں۔

ہند آریا کی اور ڈراوری زبانوں بن نخی اعتبار سے برطی یکا نگت پائی جاتی ہے۔ کسی ڈراوری زبان مثلا آل یا المنگی کا ایک جلہ اپنی ترتیب الفاظ کے کیا فاسے جیوں کا تیوں عرف نفظوں کے بدلنے سے بندی اُردو یا نبکا کی بین منتقل ہو سکتا ہے۔ برخلات اس کے انگر نری یا فارسی جگنے بیوں کے تیوں کسی جدید ہند آریا کی بین مبتدل نہیں ہو سکتے۔ یہ رُوعدد کھی جیوں کے تیوں کسی جدید ہند آریا کی بین مبتدل نہیں ہو سکتے۔ یہ رُوعدد کی ہند آریا کی زبانوں کی ہند آریا کی زبانوں اور دوسری براکر توں کے قواعد نمو کا مواز نہ و مقابلہ اگر جدید ہند آریا کی زبانوں اور دوسری براکر توں کے قواعد نمو کا مواز نہ و مقابلہ اگر جدید ہند آریا کی زبانوں سے کیا جائے تو یہ بات ظاہر ، ہو نے گئی ہے۔ کا آسیکی سنسکرت کے این مذکورہ نوی تو تو یہ بات ظاہر ، ہو نے گئی ہے۔ کا آسیکی سنسکرت کے این مذکورہ نوی تو تو یہ بات ظاہر ، ہو نے گئی ہے۔ کا آسیکی سنسکرت کے این مذکورہ نوی تو تو تا ہے جاتے ہیں .

وزاوری اور ہندا ریا کی زبانوں کے عاوروں میں بھی برطی یکا مگت می ہو

مل بنگالی دبان کا وفاد وارتقا ، بحرای ص ۱۷۷

فیل امرکو مذّب و نرم طریقہ سے ظاہر کرنے کے لیے مصدر کا استوال بھیلیے بجائے ' یہ کام کرو' کے ' یہ کام کرنا ' کنظی ذبان میں یوں کہیں گو ایک کیک ا ا دو و دو ہے فعل سے اَمر بنا تے و قت یا تمنّا و طلب ظاہر کرتے وقت فعل ' دینا ' کا اضافہ ، جَبیے ' جھے بولے دو ' اور بلنگی میں بوں کمیں گے کہ ' نیوسیتی آئی ای ' ہن جستان سے باہر کی آ ریائی نربانوں میں یوضوصیّات نہیں یائی جاتی ہیں ۔ لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمند یہ خصوصیّات نہیں یائی جاتی ہیں ۔ لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمند آریائی دبان پر ڈراوری ما حول کا انزیر الله ہے ۔ ڈراوری دماغ نے آریائی دبان بوق کے کو تو کر بیا ' نیکن اُس نے اُس کی دُوح اور ساخت و ترکیب اور نشست و برنواست بدل دی ۔

ایک اور مثابهت به با ی جانی ہے کہ ڈراوری اور جدید بہند اربائی دونوں نربانوں بین اسٹباء اور حرکات سے بیدا ہونے والی اواروں کے مُطابق الفاظ کا گرط منا بہت عام اور به کثرت ہے۔ بھیے مطابق الفاظ کا گرط منا بہت عام اور به کثرت ہے۔ بھیے مطابقانا ، ننج تھیانا ، بنہنانا ، غُرانا ، سنسنا برط ، گھر کھر ابسط ، وغیرہ ۔ یہ انداز کو آل بولیوں میں بھی ہے۔

اسی طرح ' با نگشتی ' لفظوں (ECHO-WORDS) کا بیا با جا نا بھی فراوری اثر ہے۔ اس عمل میں الفاظ کی نیم تکراری کیفیت ظامرہوتی ہے ' جیسے ،۔ بھات وات ' گھوڑا ووڑا ' کیچڑ ویچڑ' نقاب و قاب ' کوٹ ووٹ ووٹ گھڑی وٹری وٹری وغیرہ ۔ 'آئی اور گنٹر زبانوں میں بھی یہی حال ہے۔ محمرہی وٹری وغیرہ ۔ 'آئی اور گنٹر زبانوں میں بھی یہی حال ہے۔

غف یه که بهندُستان مین آکر آریا ئی زبان صوتیّات اساخت و مُون کو و تریّیب اور گفان کے اعتبار سے ڈراوری زبان کا گہرا اثر نبول کرتی رہی ۔ اور اب وہ انزان جرید بند آریا ئی مثلاً بندی اسلام ندی این مثلاً بندی این مربی اور و نیره زبانوں کی خصو میّبات میں داخل ہیں ۔

ہند آریائی زبان کے ارتقاء کی مختلف منزلوں سے گذرنا اس بسر منظر کو سیھنے کے لئے خروری ہے جسے ہم اُر دو زبان کی فضائے لیمید بلکہ بنیا دوں کے طور پر بیش کر رہ ہے ہیں۔ اس لسانی ارتقاکے نقوش کے اہم ما فذوں کا نذکرہ بھی لازی ہے۔ اصلی ما فد نوحسب ذیل ہیں،۔

ا - ویکرک لِٹر بچر - ان کے قدیم نزین مخطوطات آج سے ہزارسال قبل کے ہیں اور کئی ۔ مگر ان کی روایات پرانی ہیں۔

۲- برسمنائیں - ویدک عہد کے بعد برہمنوں نے ویدوں کی تفسیری کھی ہیں - پر صحیفے بھی زبان کے ارتقاء کو پیش کرنے ہیں - اور سال کے ارتقاء کو پیش کرنے ہیں - سال - تواعد نویسوں کی کلامبیکی سنسکرت - پانیتنی ، اور

مم - فریم براکرتیں - ان بی تدیم ترین بٹانوں اور لا او ن بر اسوکا کی کندہ کرائی ہوئی تحریب ہیں - شال مغرب میں شہبا زگر ہی اور انہر اسوکا کی کندہ کرائی ہوئی تخریر کھر وشٹی رسم الخط بیں ہے ۔ اور باتی سب براتی

یں رسسہ ق م ۔

۵- یآلی براکرت اور دوسری براکرتوں میں لکھے ہوئے دھالک مخطوطا۔ یآلی میں بودھ دھرم کی تخریری ہیں۔اور پراکرت ادب کے دوسرے سرایہ میں جنین دھرم کی لیننکیں ہیں۔

٧- فريم قرركم وركس و إن ين سنسكرت اوربراكرت دونون بوليون كا استعال بوتامه - كالى داس ، بحوتجونى ،اسو كموش كے درام مشهور مي - جيبے شكنتلا، وكرم أروسي وغيره وغيره -

٤ - ہینم جندر گجراتی کا براکرت گرامر۔ تا کاا - ^^ناء ۔

ہندا ربای کے ارتفاکونین دُوروں می تقیم کر سکتے ہیں۔ تدیم، متوسط اور جدید۔

(الف) قدیم آبندا ربائ کی نائندگی دگر و آبد اور دوسرے ویدوں کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس ا دبی زبان کے علاوہ اس دور کے روز مرّہ کی بولیاں بھی تین جن کی بنیادوں پر چھندا سا ، رزمیہ شاعری اور مربر بنا ، ویدی تغییروں کی زبا نوں فی برورش پائی اور بعدا لرآں انیں بولیوں بی سے پائیتی اور پاتیتی کی مُرضِع ومشمست و شاک تد سند کرت بجا شا نے جم بیا ۔ اور برت بعداسی بنو پر کالیداس اور دوسر مالک تد سند کرت بھا شاکی عمارت کھڑی ہوئی ۔

(ب) عمدوسطی، موتم بوده کے زمانہ سے بھر پہلے شروع ہوتا ہے۔اس کی

اُ د بی نائندگی باتی اور دوسری پراکرتوں سے ہوتی ہے۔

قدیم منداریا ی اوبیوں ی صوبیّات، فواعد وغیره میں نایاں تبدیلی شروع مو ی اور رفع کر میں نایاں تبدیلی شروع مو ی اور رفع کر میں جالا کی عمریک جالدی کی اور کرفت کی جالدی کی عمریک جالدی کی انہیں بولیوں سے پاتی اور براکرت اوب بریرا موا۔

(ج) جدید بند آریا کی دور کے افار کے متعلق قطعیت سے کچے منیں کہا جاسکا یہ دور آخری عہد کی پراکر نوں بینی اب بھر نشوں کے سیمئے سے شروع ہوتا ہے۔ مثلاً میم جندر کے بیش کردہ نمونے اور مبداز آن برانی مندی مجماشا شاعری کی زبانیں۔

فدیم ترین پراکرنی دور اُسوتکاکی کنده کرانی بوی عبار نون اوران کے علاوہ دوسری کنده عبار نوں اوران کے علاوہ دوسری کنده عبار نوں (سنسلم ن م تاسنتائی اُبودهی ندم بی صیفوں (پالی) مجین سُترون اور قایم نامکوں (اُسٹو کھوٹ اُ پرمخص ہے۔

متوسط پراکرنی عهد کانی داس اوراس کے بعد آنے والے نا مک کاروں کی بُر تی ہوئی متورسینی ، جارا شطری اور ماگدھی پراکر تون ، قواعد نوسیوں کی پراکروں اور متا خرین جَبِن بزرگوں کی لیے تکوں پر حاوی ہے۔

متانوی کی پراکروں مینی اپ مجمر نشاؤن میں ادبی نمونے بہت کم طِلتے ہیں ۔ یہ بعل جال کی رواں دواں کو بیاں ، تحقیل اس دور میں ہرطرح کی مسانی تبدیلیاں بڑی تیزر نقاری سے عل میں ارہی تحقیل ، صوتی ، ہیئی ، عرفی و توی ۔

مل دانثو کھوٹ کے ناکوں کے کمولے متوسط الشیاجی در تناب موے میں۔ یکٹن عدر کے میں + مطلق واحد فولیوں نے مقاب کے بیٹا ہی پراکرت میں ، برطعت کتنا ، منظوم موی متی +

سیم چندر نے ایک مغری ایک برنش کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے منو نے درج کے بائی ۔

اسوکا کے درباری زبان اردھ ماگرھی تھی۔ کندہ عبارتوں میں تحور ی نخور کی نخور کی تبریلیوں کے ساتھ بھی زبان ملتی ہے۔ اسو کا اور اُس کے جانشینوں کے عمد میں سمگرھ بن "سارے ہندُستان پر بچاگیا تھا۔ ماگرھی اوراردھ مالیک کے عمد میں سمگرھ بن "سارے ہندُستان پر بچاگیا تھا۔ ماگرھی اوراردھ مالیک کے لیسانی انثرات دور دور تک بچیل گئے سے ۔ اور إن انزان نے مفر بی بولیوں کو بھی متانز کیا تھا۔ گرٹار، شہبا لاگر سی اُسرہ کی کندہ عبارتوں سے اِس خیال کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے۔ بو دھ دھرم کے ذریعے بید انزان وسط ایشیاء خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ بندُستان میں زبانیں اور بولیاں ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتی اور ایک دوسرے کو متانز کرتی دی ہیں۔

بو دھ اور مہا ویرکی نصیحین اور وعظ اردھ ماگدھی میں درج کے گئے کے ستے۔ یہ پر آبجیہ بولی منی گونم بو دھ کے یہ مواعظ بدمین کسی مغری بولی میں بھی ستقل کئے گئے۔ یہ مُرھ دلین یا علاقہ کی بولی سٹور آبینی کی کوئی قدیم شکل تھے۔ یہ مُرھ دلین یا علاقہ کی بولی سٹور آبینی کی کوئی قدیم شکل تھے۔ یہ مُرھ وا تھا ۔ بنیا دی اردھ ماگدھی بولی بھی اس کے ساتھ والبتہ و بویسند تھی ۔ غرض یہ کہ سٹور سینی اور ارد ماگدھی کے مجموعے کو پاتی والبتہ و بویسند تھی ۔ غرض یہ کہ سٹور سینی اور ارد ماگدھی کے مجموعے کو پاتی کہتے ہیں۔ گویا پراکرن کی بہلی ادبی شکل یا تی کہلائی جو نود ملی مجبی زبان تھی۔

مل امريكن جرنل آف فاللولوجي ساف الله ، عن ١٠ ٢٠ -

مل "ارنخ زبان أردو، از داكر مسود حين رص ١٧٠-٢٧ -

اس میں بو دھی سنسکرت کے الفاظ بھی بعد میں سلے ۔خصوصّا اُن دورون میں جب سنسکرت کے احیاء کی کوششیں ہوتی رمیں ۔ خود یا لی میں ارتفائی کیفیت یا فی جاتی ہے ۔ لیکن سندھ ہو کے بعد کلاسیکی سنسکرت کی طرح یا تی بھی منجد زبان بن کر رُہ گئی ۔ اورمصنوعی ہوکر عوام سے دور ہوگئی ۔

پُاتی اور دوسری پراکرنوں کی طرح نو دسنسکرت بھی جی جی ذبان اور این تهذیبوں کی خائندہ کھی ۔ آریائی ، ڈراوری اور آسٹرک ۔ ایک پہلو سے سنسکرت کو اپنے علاقے اور عہد کی پراکرت کہ سکتے ہیں ۔ لیکن فوا عد دانوں کے انٹرسے جب وہ مصنوعی زبان بُن گئ نو دوسری مخلوط بو لیوں نے بے بہ بے اس کی جگہ لی۔ پاتی ، دوسری پراکرتین ، اَپ بھرشن ، بعداز آں نئ بھاشا بی اور پھر ہندی ، نگلا اور اُر دو زبانی جیتی جاگئ زبانوں کی چیشت سے عوام میں ، اور زندہ ادب میں تعلی ہوئیں ۔

## أردو زيان كاارتقا

اُردو جدید بهنداریائی دورکی ایک ایم نبان ہے ۔ جدید بهنداریائی دور کے سانان کے متعلق کوئی قطبی بات بیش نہیں کی جاسکتی ۔ یہ دور انری عمد کی براکر توں یعنی ایک بحرنشوں کے بعد شروع بوتا ہے ۔ لیکن ایک بحرنشوں اور جدید آریا کی عمد کی نہ بانوں کے درمیان کوئی صاف، واضح، معین اوردو کمک جدید آریا کی عمد کی نہ بانوں کے درمیان کوئی صاف، واضح، معین اوردو کمک حدید قاصل کھینی نامکن ہے ۔ زندگی ، سماج ، تندن و تهذیب، زبان ، ادب اور فن رواں دواں تغیر پذیر حقیقتیں ہیں ۔ نیزات بیکائی طور پر دونمائیں ہوئے فئ رواں دواں تغیر پذیر حقیقتیں ہیں ۔ نیزات بیکائی طور پر دونمائیں ہوئے بیک تدریج اورعضویا تی رئی میں طاہر مونے ہیں ۔ ایک دورکا دوسرے دور سے نعلق رہتا ہے ۔ دو دوروں کے درمیان ایک عبوری منزل آتی ہے ۔ اور اس عبوری دانہ بین دور ماسبتی و مابعد کی ملی جی کیفیتیں یا تی جا تی ہیں۔

یوں نوجدید ہنداریائی دکورسندے سے شروع ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ محرمیرے خیال بیں سنداری تاسنطاری لسانی اغنبار سے ایک جوری دورہے۔ پُرائے ساہنے بَدُل رہے سے دنیا نوں بی صوتی ، بیئتی اور فواعد کی تبدیلیاں ردنا بورمی تین - استقلال کا دور گذرجیکا تھا - اضطراب کا زمانہ آگیا تھا - یہ کیفیست مندستان کی ساجی ، سیاسی ، اور اقتصادی سطوں پر بھی ظاہر ، بورہی تھی - ملک کی نفسیاتی اور ذہنی حالت بھی دُخانی تھی - ہرمثاً ور دھن کے بعد بے تباتی اور انفسیاتی اور ہستوکام برا ہوگیا تھا۔ ابتری تو پھیلی تھی گر اس حال میں بھی ایک تبات اور ہستوکام برا ہوگیا تھا۔ تا آئکہ برانی ساجی تنظیم کی برف کھیلنے لگی اور رفع رفع انقلاب کے تیز بھکر بھی ایک تا اور ہفت دفت انقلاب کے تیز بھکر بھی سیاست ، اقتصاد ، زبان ، ادب ارسی بھی منقلب ہو رہے ہے۔

يه نرمان التغير برا الم تابت موا - بوده مرتب كا الرضم مورما تقاء اورين لين فليف كو بنا رنگ دين مين مشول سف يني قي اور ين تقر ن مك ين د اخل مونا نثرون بوے بر دو برطی متذیب ، مندو اور سلم، کا نضادم اور بھر اختلاط موا - اس عمد کی بجاشا يسستبال مالت بس تخيس اورانقلا بات زمان كا اٹر بنول کر رہی تھیں۔ جبر جی کا رائے کے مطابق اگر مندوستان برسم منعنہ خ بھی ہوتا نو بھی بِسانی تبدیلیاں رونا ہوتیں اور ایک بیا بِسانی دُور شروع ہوکر رہتا۔ لیکن نکی ہنداریائی دبانوں کی پیدائش اوران کے اندرا دب کی تخلیق اتنی جلد نہ ہوتی اگرمسلافوں کے زیر انز ایک نے تہذیبی دور کا ا غاز نہو جاتا۔ " أب مجرنشون في محر مرجد مدمند أريائي براكر تول كي شكل اختياركي " ( احتشام حین ) دایک اس جدید د ورمی داخل مونے موتے صدیا بالگیں - دوسری مله اندوایرین ایند مندی م م ۹

اہم بات یہ ہے کہ عمد موسطیٰ کی ہر براکرت سے ایک بھرنش بیدا ہوئی ۔اور اُن ایک بھرنشوں کی مزید تبدیلی کے بعد تدریج طور برحد بد مبند اریا کی ذبانیں وجودیں ایک رجن میں اُر دو بھی شامل ہے ۔اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ شورسینی اُرک بھرنش نکلی اور ایک مخلوط شورسینی اُرک بھرنش اُرد و سے پہلے سادے تنا کی مبند وستان کی اور ایک مخلوط شورسینی اُرک بھرنش اُرد و سے پہلے سادے تنا کی مبند وستان کی اور ایک بھی بنی ۔

جدید ہند اوں کے ارتقاء کے سیلسلے میں چند منکت اہمیّت رکھتے ہیں۔

(الف) ہر بولی جانے والی پراکرت سے کی جدید بو بیاں پیدا ہوئیں۔ اِن کے اصل کے لحاظ سے ان کی گروپ بندی کی جاسکتی ہے۔ اوران کی مشترک محصوصیّات رہنا بنتی ہیں۔ اسی طرح قدیم ہنداریا ئی بولیوں کی برط سے کئ شاخیں بجوٹی بیتیں اور پراکرنوں کا وجود ہوا تھا۔

(ب) ہنڈوستان کی بسانی تاریخ میں یہ دلیسپ بات ہونی رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوئی ہرد ور میں و وسری بولیوں پر فوقیت حاصل کریسی ہے۔ اسوکا سے پہلے مغربی بولی فائق رہی اور اسوکا کے زیار میں مشرقی اُردھ ماگدی نے سبقت وسیا دت حاصل کی۔ پھر کوسٹن عمد میں مغربی اور وسطیٰ بولیوں کی ایمیت اور مندوستان گیری ہو دکر آئی۔ ببد کے دوروں میں مغربی اُپ بھرائ کاعودی ہوا۔ بھر برج بھا شا سب بھاشاؤں پر بھائی اور آخر الام مندوستانی آردو کی نو سب بھا شا سب بھاشاؤں پر بھائی اور آخر الام مندوستانی آردو کی نو سب بھر برج بھا نی اور وسطیٰ بولیوں کو مک بھر میں اہمیت اور وسعت

حاصل مونی ری ہے۔

(ج) كون كهى جديد بند اديان زبان ايسي نيس جصع بم عرف كسى ايك وطل منداریا فی بولی کی خالصتنا اور براه راست ترفی یا فنه شکل که سکیس بندوستان اپنی وُسعت کے باوجود ایک اکائی ہے۔ اس کے مثلف حصوں کے درمیان مرسل رسائل، ربط و تعلقات ، امرورفت کے سلطے ہمیشہ قائم رہے ہیں - بہاں كى بسانى زندگى مين بالهى أنز و تا تزسدا موتا د باسك - بسانى لهرى بالهم دكر يجده قاش بنانی رہی ہیں - اِسْ سیب سے اکثر نی ہنداریا ی بولیوں کی ارتفاق مزلیں المجمى بوئى نظراً في بي كبمى كبمى نو اس فالمجن كو دوركرن اور يساني فارمون كى كُمْنى كو سُلِها نا نا مكن موجا تاب، نى بوليول كے تكر كھا و الفاظك بمكتى ارتقاب اتنا تنوع اور أكث بجبرب كرأن كي أنا دو اصل كا قطى نصور قام كرنا عال موجاتا ہے۔ یہ اندر ونی تنوع اور اختلات مسایہ اور ایک نے سے بکلی ہو فی بولیوں کے انزات کی وجہ سے زیادہ پیدا ہواہے۔ لیکن اس کے با وجود جدید مندا ریا فی زبا نوں کے ارتقا کے مرکزی خطوط عول واضح میں۔

(<) جدید منداریا ی زبان رکانزکیبی و عرفی ارتقا مجموی طور پر مکبان بوا ہے۔ اِن جدید سند اوا فی زبانوں کی ایمی مثابت اتنی قریبی ہے کہ اس سے بہ ابن فاہر موجانی سے کہ وسطی سند اربانی بولبوں کے درمیان می خاصی لیگا نگت پائی جانی می - اور بیمشا بستین جدید مندار یا ی عدر کے اغازیک با وجود بولیوں ج

مل م برگالی زبان کا کا فار وارتقا ، فیمه و D ، ص ۱۸۹ ملا الیرونی ( الم الم الیرونی ( الم الم الم الم الم الم

کے فرن کے بوج دمیں ۔جدید ہندا ریائی زبان کی ترکیب و قاش (سمجمر نظر کا اور اکس بھر نظر کا تا بیں ان کی صوفی کیفیات کی برنسبت زیادہ تدیم موادکا تو الرجوا اور اکس بھر نظر کا تا ہے۔ اس بارے بیں قدیم ہندا ریائی بولیوں (ویدک اورسنسکرت) کا براہ راست اصلی ورنہ بہت ہی کم ہے۔

(ه) جدید مند ار یا ی زبانون کا ذخرهٔ الفاظ چارعنا مرزیشتی سے - (ا) تشم، (۲) تندم مند (۳) مندم مند (۳) تندم مند (۳) تندم مند (۳) مند بها و - (۳) دلین - (۳) و دلین -

(١) تنسَّر \_ وه الفاظ ورسنسكرت اصل كي بن الله كي بليت بجي سنسكرت جیسی ہے۔ اور اُن میں کو فی صوتی تبدیلی رُونا نیس موئی ۔ جیسے مصندر دید، دلین یعف نَتْمَ لفظوں میں مخوری صوتی نندمی یا تلفظ میں نرمیم موتی ہے۔ (٢) تَدْ كِمِا وَ - "مركبا و كاعفر عوامى اور مفامى عفر م - يه وسطى ہندا ریا ی اور جدید سندار یا ی بولیوں کا فطری سرا بہ سے - یاسرا بہ فدیم سند سریا ی سنسکرت یا براه داست وببک سے سی حاصل بواہے ۔ گراس برنمانہ كى كراد اورشكست وريخت كا كرا اثر يا يا جاتا ك - جديد سنداريا فى زبانون کے الفاظ کی نایاں اکثریت ندیجاؤ عفرکی ہی ہے۔ یہ عنفرنگ بولیوں کا وسطیٰ دمارا ہے ۔ اور پر اکرنوں میں بھی میں گو یا سب کچو تھا۔ تشم الفاظ صدیوں کی نِت نی تدييوں كے بديمات بعان كے تدبهاؤ الفاظي فطرى طورير بدل كے مي-مثاہرہ نفا (کتاب المند) نیز پرافسرجولت بلک (JULES BLOCH) کی دائے اس کی تائید

کرتی ہے۔ (انڈوایرین اینڈ مبندی بیر می ص ۱۲۷۰ -

يه الفاظ نرعره ، روال دوال ، خود شكن ، خود كر ، اور نا ده كارس . يه نبان كا بيتا جاكمًا ، يونيال ، بُهتا ، بل كما تا ، سكرتا ، بيكيلنا اورنى لرون مين بك جان والا دھارا لینے منبع سے کل کرعد بوں کا سفرکرتا ہوا ' نوز الے کما تا اور زندگی کو تناءاب و برمعنیٰ بناتا ہوا ہم یک پنھا ہے۔ نئی بولیوں کے دوسرے عنا عر خواه تنشئم الفاظ ، ی کیوں مربوں محف اصافے کی جینبت رکھتے ہیں۔ تنسم لفظ کرنی کی بیشی ، ردو بدل اور صونی نبدیلیوں کے بعد تد بھاو بین میں۔ يه تربعا و لفظ بميشه ولا بدلت رجع من اوران كا يولا بدلنا لساني دور اورعلاقائي بوليا بیداکرا ہے ۔ ان کی لیک داری سے جدت اینرنگی اور کرفت بیدا ہوتی ہے بیکن یونک اِن نفظوں کی اصل ایک ہے۔ الذا اس کرت یں وحدت کی جلو ہ گری ہے۔ تَد بِها و كى مثالين لا كمون م مثلًا مان، باب، بها في ، بهن، روقى ، ياني، کھانا، پینا، آنا، جانا، سونا، پیٹر، یودے، کھیت ، ندی، تا د ، باتھ، پاؤل، انکم کان انک اجینا، مرنا وغیره وغیره - یه مثالین نو آردومند (ہندستانی) کی مثالیں ہیں۔ ابنیں لفظوں کے متوازی اور ماثل الفاظ برنی منداریا ی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ جو اُن ذبانوں کی تدمیا و پونی ہے أب ذرا تُشْمُ كَي مشكست وريخت كانعت ديكف بيئي تبديلي كي منزولون كا مثابده انكيس كوين والابوتا ہے. پتر استم سنكرت ) بير س یت ہے وت میں ہے تا یا مبتا ہے ہیا ۔ دوہتر (سنسکرت) ← دوہیت ← دیمیتا ۔ دھیدا

ے دھی اُ ( دھبا) ہے رھی (ہندی) ہے جمیا ہے جمی (بنگانی)
دھبتا ہے دھید با ہے بھٹیا ہے بیٹی ۔
اسی طرح بھراتر سے بھائی ' ماتر سے مان ، پتر سے باپ دیوشن
سے دن ' وَ وَ رَشُ سے دِبِکُھنا وَغِرہ وَغِیرہ

(۱۳) دلیسی ۔ جدید بندوستانی زبانوں بیں الفاظ کی بہت بڑی تعداد الیں ہے جے اربائی مافز سے والبت نہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے الفاظ کول اور ڈراوری عمد سے منتقل ہونے ہوئے ہم مک پنچ ہیں یہ اُن عوای ہو لیوں کی یادگار ہیں جو اربائی ہو کی کے اثر ونفوذ سے یہ اُن عوای ہو لیوں کی یادگار ہیں جو اربائی ہو کی کے اثر ونفوذ سے پہلے ملک بحریں بھیلی ہوئی تجیس ۔ اس سے پہلے باب میں ذکر ہوچکا ہے کہ کول ڈراوری الفاظ ویدک دور سے ہی اربائی بولی میں داخل ہونے کہ کے سے ۔ برعل وسطی ہند اربائی دور میں بھی جاری رہا۔ اور جد بر بہند اربائی دور میں بھی جاری رہا۔ اور جد بر بہند اربائی ذبانوں میں کول ڈراوری الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ فطری طور برشاط ہے۔ شار بھی ہند اربائی مربا دخیرہ فطری طور برشاط ہے۔ شار بھی مربائی مربا دخیرہ فطری طور برشاط ہے۔ شار بھی مربائی دیا و فیرہ ۔

دلیبی الفاظ کی دوسری نیم آبنگ دار ONG MATO POETIC) نفط می آبنگ دار ONG MATO POETIC) نفط می آبنگ دار ONG می این از با نول یا دخیره و انتهای سے کفظ ایم کا میں بہت سے کفظ ایم کا ایم کا میں بہت سے کفظ خبر کمکی این ۔ یوں تو آریا کی تعظوں کو بھی غیر کمکی کما جا سکتا ہے۔ بہرکیف

غَبِرُمْکی ہیں ۔ یوں تو آ ریا ئی تعظوں کو بھی غیر ملی کہا جا سکتا ہے۔ بہرگیف دیسی اور و دیشی کی اصطلاجیں اضافی ہیں اورنس ۔ درنہ ڈرا دری ارپائی' فارسی ، عربی ، وغیرہ سبھی الفاظ و دبیتی کے بھا سکتے ہیں۔ جدید ہند اور یا ئی ہیں دبا نوں بیں اُن لفظوں کو نسبتی طربر و دبیتی کہا جا تا ہے ۔ جو نہ تو اربائی ہیں رَبَّتُ اور تدبجاو) اور نہ دبیبی کول ڈراوری ۔ اُردو کے علاوہ کم وبیش سبھی ہند اور تدبیاؤ کر با نوں ہیں ایسے بہترے بدیشی الفاظ بئی ۔ اس گروہ کے سب کفظوں کے متعلق یہ کہنا بہت مشکل مبلکہ بعض اوتات نامکن ہے کہ سب کفظوں کے متعلق یہ کہنا بہت مشکل مبلکہ بعض اوتات نامکن ہے کہ یہ کب اور کس طرح نربان ہیں داخل ہو ہے۔

أددونهان أس دوركى بردا وارسے جب دومرى جديد منداديا في نهابن اب بعرنشوں سے بیدا ہورہی کفیں ۔ اُر دو بھی اُسی جدید مندادیا ی دُور کی بئیدا وار کے ۔ بیکن ووسری جدید ہند آریا ی نربا نوں کے مقابلہ ین اس کی تخلیق زیا ده مرکب ، پیچپده ، بابیده اور ارتفا یافته انداندین ہوئی ہے ۔ اُر دو ا بلاشبہ ایک جدید ہندوستانی زبان ہے۔ لیکن صفت " أديا في "برغير متوازن زو رحبقت وي اور بندي نهذيك جلو و مدرنگ کے خلاف ہے۔ یہ "اکبد ساری جدید ہند آریا فی زبا نوں کے ارتقاکو پیش نظر ملحة بوئ صح بنين - د توملك مندخالفتنا يا به اعتبار اكثرمت "أريه ورت" ہے۔اور نیماں کی کوئی جدید ہنداریا فی نبان خالصتا آریا فی کملانے کی منی ہے۔ ناص کر اُردو کو اینے ڈراوری در ٹر بر وہی فخر ہے۔ و ائسے این بھاریا کی یا سامی یا سند ایرا فی ورنذ برسے -

دوسرى اہم بات يه معلوم ، موتى ہے كه دد قديم أردو" يعني ابت دائي

" ریخائیں" ہندوستان کے مثلف علاقوں میں پیدا ہونی رہی ہیں۔ یوں نو ہرجد بیرمند اریائی اور سرحدید دراوری زبان پرعری اور فارسی زبانون کا انز برا اسم لیکن اُردو زبان کے ارتفایں عربی وفارسی زبا نوں کا خاص ا تربیدا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اُردو زبان کی دوحینییں میں۔ ایک علاقائی اور دومری مندوستنان گیر - اس عل ادتفاکا اظهار بهت می مرکب اور پیمیده حرکت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس راہ میں " قدیم اردو" کے مختلف سا یوں کی منزلیل کی ہیں ۔ اور اِن منزلوں میں ایک اہم نزین منزل " کھڑی ہولی " کے ساینے سے بنے والے ریخہ کی منزل تھی۔ بعد انہ ں اس معباری سامخ کے متحکم ہو جانے کے بعد عمد وسطیٰ میں "میاری اُردو"کے ہندوستان گیر بلنے کی مختلف منزلین ایس مایس ایسامعادم موناہے کہ اردو کی تخلیق کے سلسلمی "كورسى بولى ريخة "كا مركب سأبخ نكاه فطرت من منزلِ مقصودكي حيثيت مكتا نفا - بركيف جديد بنداريا في زبانون من زبان اردو كونايان انفرادي عاصل مے -اور بر انفرادتیت اسانی آر دو ادب کے مزاج کو بھی منفرد وشخص بنانے میں مُرومُعاون ہو فی ہے۔

اُردو زبان وادب کے سلسلہ میں کسی مفای نظریہ کی تا یُردساُ منی حقیقت اور صدافت محض کے خلاف ہے۔ اُردو زبان کی پدائش کے متعلق کسی بُرزدی یا سادہ تصوّر کی گہائش بانی نہیں رہی ۔ اس کے بجائے اب اہل خرونظر کی حقیقت اور بالیدہ و مرکب نیا بن کی طرف متوج ہور ہے ہیں ۔ حیات کی جس رُو نے ، نہذیہ بی جس

تخریک نے، اور تاریخ کے جس دُور نے اُردو زبان کو پیدا کیا وہ بست ہی دسیع، تمدار ومُرکتب کیفیت زندگی مخی ۔

ویدک اورسنسکرت یا قدیم مند آدیا ئی زبان کا دوربندرہ سوسال قبل میٹے سے بابخ سوسال قبل میٹے کہ ہے۔ وسطی مند آدیا ئی زبان کاعد قریبًا چھ سوسال قبل میٹے سے مزاد سال بعد میٹے تک اورجدید مبند آدیا ئی کا زما نہ منزاد سال بعد میٹے سے تراد سال بعد میٹے تک ۔وسطی مند آدیا ئی زبان کے عدمیں پراکر توں کا دور دورہ نخا۔ پراکر توں کے تین دُور ہوئے ہیں۔ آخری عوری دُورکا نام ' اُپ بھرنش ' ہے۔ جتنی پراکر نیس تھیں اتنی ہی اُپ بھرنشائیں ' درال یا بیراکر توں کے بید میں میا شاؤں کے الگ ناموں سے یا دکی جانے گئیں۔

بن بڑی پراکرنی ارمن ہندس کھی کھوئی ہیں۔ شور سین ، ہاراس کو ی اور مال کھی۔ شور سین ، دسطی مغربی علاقہ میں کھیلی ہوئی کھی ، ہارا شرطی جنوبی علاقہ میں اور مالکر می مشرفی علاقہ میں ۔ یہ تینوں پراکرنیں ایک دوسرے کو متا ترکرتی رہی ہیں ۔ اور ان کے انزات ہندکی دوسری پراکرتوں پر کھی پرطتے رہے ہیں ۔ گرعام فور پر اسانی لہریں مغرب سے مشرف کی طرف جانی رہی ہیں بیغربی ہیں ۔ گرعام فور پر اسانی لہریں مغرب سے مشرف کی طرف جانی رہی ہیں بیغربی کور وسطی زبانوں کی جندیت اکثر و بیشتر معیاری رہی ہے ۔ لیکن توریا خاندا کے عوج دی کے ذما نہ میں تہدیب اور زبان کی لہریں امشری سے مغرب کی طرف برطف لگیں ۔ لہذا ماکد ھی پراکرت کے انزات شورسینی اور جادا شرطی پر اکرت کے انزات شورسینی اور جادا شرطی پر اکرت کے انزات شورسینی اور جادا شرطی پر اکرت کے انزات شورسینی اور جادا شرطی پر

زمان کے پڑتے دہے۔ تاہم فود پالی ایک ایسی اردھ ماگدھی زبان تھی یمیں برمغرى براكرنون كاغايان الريرا - يمي شايت المحقيقت مه كه مادالتوى براكرت عرف تورسيني سے فيضيا بنين، بكه اسى كى ايك شاخ متى -مْركوره بالاحالات مي بيكناك بعدكى آبُ بَعَرنشائيس يا بعاشائي خالص رہی ہوں گی ۔ صبح نہیں ۔ ساخت وترکیب میں یہ عاشائیں اضوصاان کی اد فی شکین قری اور دوسری نزنی یا فت بجا شا کول سے بہت متأثر ہوتی رہی ہیں ۔ راجتھانی بنگل (ادب شعری کی زبان) کھڑی ہولی سے متاثر رسی مرج بهاشا کا اثر دوسری بهاشا کو بریرتا ریا و اوروه فود بھی دوسروں سے انڈ قبول کرنی رہی ۔ بہآر کی میتمل بھا شا سے بنگالی بما شا کو متاثر کیا۔ اور تو د اس کے انرس ای ۔اسی طرح او دھی اور بجو بھوری نے ایک ووسرے کو متا تر کیا ۔ راجتمانی نیکل نے بست سی معاشا و س کی اد بی زبان پر ایناسته جایا - بهان یک که دور دراز کی بنگالی پر معی (چرامی) -اردوی بدائش کےسلسلہ میں یہ بحث کہ اس کا بنیا دی لسانی سائخہ کون سا ہے اہم فرورہے۔اوراس امر کا تعبین لاذی ہے۔ لبکن اندائی یا بنیادی سائے كو صريد نياده قطيت دے دينا مح نين بوكا - تحوالى فلط ملط كى كنا أث رکھنی ہوگی ۔ کیونکہ فدیم ہنداریا ئ عمدسے لے کرجدبد بنداریا ئی زمانہ سک

مل طاخلا بوں وولنر، لا وُ اور چرا ہی کتا ہیں۔ ملک اندا وایرین ایندا مندی چراجی ملائے۔ ۵۰ د کھنی ریختہ بھی کھوئی بولی ہندوستانی پنجا بی ریختہ کی شاخ ہی بننی ۔

سانی سایخ خِلط مِلط مونے آئے ہیں اور آج کک مورسے میں۔

اُردو زبان بھاشا اور فارسی وع بی کے میل سے بنی ہے ۔ اس ریختو اُردو

بر ارتفا کے کئی دور گذرے ہیں ۔ بی ان اُدوار کا مختر اُ جائزہ بینا ہا ہا ہوں ۔

بی نے اپنے کئی مقالوں بی اس امرکی وضاحت کی ہے کہ میں ریختہ بینی قدیم اُردو و کئی مرف ابک شکل تسلیم نبین کرتا ۔ بلکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ جتنی بھاشا ہیں "ہت ہی موجن ابک شکل تسلیم نبین کرتا ۔ بلکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ جتنی بھاشا ہیں "ہت میں محید کو "اُردو کے قدیم"

کی مقین ' اتنی ہی ریختا ہیں بنیں ۔ ان مختلف " ریختا اوں "کے عہد کو " اُردو کے قدیم"

کا عہد کہنا چا ہیں ۔ جبکہ اُر دو زبان کا رسانی سابخ متعین نبیں ، بوا نفا۔ اس کے بعد معیاری اُردو کی منزل آتی ہے ۔ اور اُردو کے معیل کا عہد آتا ہے ۔ بجر اس دور کی کمیل کے بعد معیاری اُردو کی منزل آتی ہے ۔ اور اُردو کے معیل کا دور شروع ، بو جا تا ہے ۔ بجر آ بی کی منزل آتی ہے ۔ اور اُردو کے معیل کا دور شروع ، بو جا تا ہے ۔ بجر آ بی کہ منتی ہے ۔

اتبدائ اُردو' یا اُردو کے قدیم کا تصور میرے ذہن یں بوں ہے کہ کم وہنین کلک کے ہرخطے بین وہاں کی مقامی بھاشا کے ساتھ عربی وفارسی الفاظ بعت رہے ۔ اوراس آمیزش سے ریخہ کی ابتدائی قاشیں بیدا ہوئیں۔ "دورامیزش سے میخہ کی ابتدائی قاشیں بیدا ہوئیں۔ "دورامیزش سے میکہ کہ ساتھ قرکھا نیس جا سکتا ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس علی میں میں چند صدیاں گیں ۔ اس کے بعد" دور ترکیب " مشروع ہوا۔ یسی کہ اس علی میں میں چند صدیاں گیں ۔ اس کے بعد" دور ترکیب " مشروع ہوا۔ یسی

ا دالف) مربیدن کاسنگم م ص<u>۱۷-۱۹ تمین</u> و تنفید از اخر اورینوی -(ب) سور داس اور سی داس پراگردو کابی م<u>روا - ۱۸</u> تمین و تفید - ایمنا (ج) اردوزبان کا ارتبا سالنامها دب بطیف کا بور سامه و از مساو - ۱۵ ایمنا -

ريخابين اب اميزه منبن مركب مقيل اس عدين معاشا و ل اورع في وفارسى کے امتزاج میں اب گول مرح نمک کے میل کی عورت نہیں مقی بلکہ شیرومشکر کے بِالكُلِّ كُمُّلُ مِلْ جَانِيْ كَي كَيْفِيت بِبَدِا مِوكَّى مَنّى - مُلكَى اور غير لمكى الفاظ إزدولج کی کا بیاب منزل ملے کر کے ایک فاندان کے اراکین بن گئے سے اور اب ایک متحدہ کئید کی تخلیق ہو نے لگی تھی ۔ صورتِ حال یہ تھی کرسے ندھی، متنانی، بنا بی ، بندوستانی (کمری بولی) ، برج ، راجستمانی ، گجرانی ، مراکعی ، بریانی ، بند بلی ، او دهی ، بھو جیوری ، گهی ، میتجبلی ، بنگالی ریخت کیس وجو د میں ساچکی تخین ۔ یں برتیام کرتا ہوں کرنے ہنداربائی سانی دور بر بھی ریختہ کی بسانی المرمغرب سے مشرف کی طرف بڑھی ہے۔ سندھ ، پنجاب اور گجرا ت بن ریخة كاستال مرتب يهل نبّار بونا ننروع بوگيار او دمد ، بهآر، اور بنگال میں کچے عرصہ کے بعد۔ ہاں مختلف وجوں سے بعض علاقوں بیں ب عمِلِ امتزاج ا دحوراً ره گبا اور بعض بِن 'ربخة "كى حالت تو بيدا ، وكُن كمر معیاری اُردو کا رواج دیر میں بعوا یا خال خال بعوا۔ ریختا وُں کا مرتب بنے کاعمل اُردوے قدیم کے مختلف طبقوں بن ہوا اور ایک کریک اس کے اثرات مداردوے وسطی" اورمعباری اردو یک نائم رہے ۔ اسی دورمی بِما ني عل ورَّدِ على كا أيك أورببلو شروع ، بوكيا نفا - يعني علافًا في ريختا وُل کو کھری ہولی کی ریخنہ متا فر کر رہی تھی۔اس سطے پر بھی سارے مک بی كم وبيش نسائى بنديليال بورس مغيل - شهرون اور قصبات بن يهل اور

دیمانوں میں بست آسند آسند ۔ اُردوے وسطیٰ کے دور میں یہ رُ و اور تیز بولکی اور کو کی بیات است غلبہ اور کو کی جنیت سے غلبہ مونے لگا۔

بن اُردو سے وسطیٰ کا دور اُسے کہنا ہوں ۔ جب ہر دسانی علاقہ میں علاقائی رہے ہے سابخ ں کی علاقہ میں علاقائی رہے ہے سابخ سابخ ں کی ملاقائی رہے ہے سابخ سابخ ں کی دبان استعال ہونے گئی مغی ، خصوصًا ادب کی تخلیق اور نہذیب بول جال ہیں ۔ یہ دور بھی تا بہ دیرسیال حالت ہیں رہا ۔

الدوك بن ايك حد تك حفرت فواج سنده و الاك نما من اردوكا وسطى دور شروع بوكيا تعاوف وحفرت كورشروع بوكيا تعاوف وحفرت كدرسا له العاشقين "كى زبان لى جلى بد ارد وسلم بارت عوراول ص ١٠- ١٥ - من واكر محى الدين زور كمين بن ع

" سایاتی تحیق کے کاظ سے یہ (معراج العاشین) ایک اہم چیزہے ......
اس کی ذبان کی لحاظ سے قدیم دکنی سے ختلف ہے۔ اس کی صورت کھڑی

بولی سے زیادہ متائر معلوم ہوتی ہے۔ اوراس کے برخلاف دکھنی ننز کی
صورت کم دبیش پنجابی سے مثابہ ہے۔ حفرت فواج مبدہ فواد نے کوئی ساٹھ

یرس دہی میں بسر فرما ک (اور الصاف ہو کہ) لاذی طور پر آپ کی کی کریم اُس بان
میں ہوتی چا ہیے 'جو دہاں بولی جاتی کئی ... .. .. .. حفرت فواج مبدہ فواد
کی زبان کھڑی سے متائز اُردو ہے۔ اوراس کے برخلاف دکھنی ندیم اُدوو
کی قدرتی طور پر ترتی یافت صورت 'جن بین بست سی اصلی صفات وضوعیا

حفرت واجه بده نواز گيسو دراد في ملركه ( دكن ) من توطن اختيار كميايتنا (بقيد مله بر)

رفة رفة برلسانی علاقه مین کھڑی ہوئی رئیۃ ادبی اورمقدن ساجی فعنا پر چیا گئی اور علاقائی رئیۃ محف عوا می زبان کی حیشت سے مرقبے رہی - علاقائی اورمقامی رئیۃ کمیں ادب العالبہ کی محفل سے اسمقا گئیں ، تہذیبی مجلسوں سے بھی چلی گئیں ۔ اور صرف لوک ساہتیہ اور دہقانی عوا می بولیوں میں اپنی کھین دکھانے پر اکتفاکر نے گئیں ۔ میں اس دور کو معباری اُر دو کا عمد کتا ہوں ۔ یہ فارم بڑی پیچہیہ منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخے توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخے توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخے توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخ توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخ توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دو زبان کے اندائی سلیخ توکی ہیں ۔ لیکن منزلوں سے گذر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دی لیکن بنول گر برسی دور نکار منزلوں سے کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دی تعنی بنول گر برسی دور نکار منزلوں سے کردر کرمسی ہوا ہے ۔ اُر دی تعنی بنول گر برسی دور نکار منزلوں سے کردر کی تعنی بنول گر برسی دور نکار منزلوں ہے۔

نبان کا معباری سا بنی کیوں بیدا ہوا ؟ بدایک دلیہ بسوال ہے لیکن اس کا بواب ہنڈر ستان کی لسائی تا ریخ سے مل جاتا ہے جب بھی ہنڈر ستان میں کوئی ہندگیر نندنیب قائم ہوئی اور جب بھی ملک کے نظام بی کسی نوع کی مرکز بیت پیدا ہوئی تو علاقا کی نزیا نوں میں سے کوئی ایک زبان مختلف اسباب وعلل سے آگے بڑھی اور ملک کے بڑے حصہ میں نہذیبی اور معیاری طور پر کھیل گئی۔ ایک زما نہ میں اور ملک کے بڑے حصہ میں نہذیبی اور معیاری طور پر کھیل گئی۔ ایک زما نہ میں سنسکرت نے یہ فرض انجام دیا۔ بھر متور تسینی اور یا تی پراکرت نے ، پھر مغربی اب بھر متور تسینی اور یا تی پراکرت نے ، پھر مغربی اب بھر منور تسینی داخل ہو نے کے بعد ملافائی بھاشاؤ

یں ہندستان کی صدارت سانی کے لئے خاموشی سے مفاہد شروع ہوگیا۔ سیکن یہ مقابلہ مبشتر مغربی بھاستاؤں کے درمیان می ہوا۔ اس عبوری دورمیں زبانوں کے ہتو لے دُخانی حالت یں کفے ۔ بھروہ ملی جلی سیال حالت میں آئے اور رفتہ ر فنة سایوں کا انجاد نشروع ہوا۔ کبیردآس کی زبان کے مطالعہ سے بنہ جلتا ہے كه اس وقت معيارى مندُستانى زبان كى تخليق كاخبر أسطف لگا تھا۔ گركيتر كى مفهول زبان انجى ستبال اوروينج مبل كفي \_اس زبان براد دهي ، كمراى مندُستا في ا در برج بھا شاؤں کا اثر تھا۔ کبتر کی زبان کے بعد برج بھا شاکرسی صدارت پر بیط گئی ۔ اور اگرہ کی مرکز تب کا سہارا یا کر سارے ہندستان میں نندیں ، ا دبی اورمعباری طور برمهبلی - سورداس اورعبدالرحم خانخانان جیسے غیلم فن کا راس رال کے اور یہ محسوس مونے دگا کہ ہندستان کی نئی متحدہ عظیم تندنیب کی معیاری زبان كافيصلد برج بعاشاكى رىخية كے حق ميں ہوگيا - ليكن الحبى" ارسى كو سرف اخر كلفنا باقى تھا۔ آگرہ کی مرکزی زبان کے ساتھ سنزبان دھلوی " بھی دکن منزق کررسی تھی اور اخریش دھلی کو اگرہ پر فوقیت حاصل ہوگئی ۔ آگرہ اکبر اور جا آل گیر کی را مدما فی نقا اور شاہماں نے رقی کونے سرے سے دارالسلطنت بنایا ، اور اس واقد نے ہندستان کی بسانی تاریخ کو گرے طور پر متا ترکیا ۔اس سبب کے علاوہ اور کھی اسباب سے جن کے نیتجہ میں " زبان و حلوی "معیاری مندستانی زيان بي \_

عل تاریخ زبان آردو، ص ۱۸۸ و ۱۷۹ مورسورجبین-

" زبان دموی " کبائنی به زبان دموی که دوحیتی کفیل - ایک مقامی اور دوسری بندر سنان گیر - جبیا پیلے ذکر آجکا ہے اس عبوری عدر کی مطری بولی بندر سنان گیر - جبیا پیلے ذکر آجکا ہے اس عبوری عدر کی مطری بولی بندر سنانی روح عصر کی ترجان بن کر نکھر نے لگی تھی ۔ اور وہ بھی پنجا بی ابر ہوج اور او دھی کے ساتھ رکھتے کے قابل او دھی کے ساتھ رکھتے کے قابل ہے کہ " زبان دموی " کوئی منجی اور ساکن چیز رہیں تھی بلکرستیال اور مخرک ۔ صدیوں بن اس کا معباری سانچ متعبتن ہوا ہے ۔

مل ايضاً بحاله نقوش سلياني -

الله وكن كريمتى مذكر بنجاني - إن ازبان دالوي "أس وقت كسستبال حالت بي منى اورأس دورمين د كمي كى مندُستانى زبان يريغابى انز نمايان منا "نبان دېر" كا آخرى منذب سائي كھرى بولى مندستانى كافارم تھا ، بوكچ نرميم واصلاح كے بداردو کا معاری سائن بنا، اور مرکز کے علاوہ سارے ملک بی اس کے سكَّ چَكْ كُلَّ اور علاقے كے علاقے اس كى فكر كرويں داخل مونے كئے۔ اس امرسے توکسی کو انکا رہیں کہ اُردو اور مندی کا معیاری بنیادی سانچ کھڑی بولی مندستانی کی ہی اصلاح یافتہ شکل ہے۔ بوکز بلاک اگر برستن، گارسان د ناسی ، بیمنز ، سونبنی کمارچبر جی ، می الدین زور ، محمو دسشیرانی ، احتشام تحبین اسعود حین اور شوکت سبزواری برسب مذکوره بالاصداقت كوما ننظ من وليكن فاريم أردوك اولين فارمول كم متعلق اختلات يا با جا تاك یں اس بر بید بیں مختصر محاکمہ کروں گا۔ پہلے کھڑی بولی کے متعلق تھوڑی وضا

شورتینی براکرت سے شورسینی اُپ بھرنش نکلی۔ اس شورسینی اُپ بھرنش نکلی۔ اس شورسینی اُپ بھرنش نکلی۔ اس شورسینی اُپ بھرنش نے مغربی مندی کوجنم دیا بوسند اختیا رکرلیتی ہے۔ گریہ کفوٹ سے تھوٹ سے تھوٹ سے فرق کے ساتھ مختلف بولیوں بین بُنے جانی ہے۔ شورسینی اُپ بھرنش مغربی ہندی (گریرسن) اور مکرھ دلیتیا و بھر ج) گویا ہم معنی ہیں۔ چر جو جی نے مکرھ دلیتیا بھاشا کی مندرج ذبل تقییم کی ہے۔

شورسینی

قنوجی میندیلی برج بهاشا بندیستانی کھڑی بولی بانگرطویا ہرای بی انگرطویا ہرای بی انگرطویا ہرای بی انگرطویا ہرای بی انباله ضلع سے جونب مشرقی دوا بی اور اگرہ دام پور کمک بیجاب برج سے سے سال بید معمل میں کرطوی سے شال بورب کا پکھھٹ میں میں گرطوی سے شال بورب کا پکھھٹ میں میں کرا میں دون اور مشرقی انبالہ سہادن پور ، دہرہ ددن اور مشرقی انبالہ انہالہ میں میں انبالہ انہالہ میں میں میں میں انبالہ انہالہ انہ

گریک نام دیا ہے۔ چرائی کے نز دیک شور آلین کی شاخ کھڑی بولی (مندُستانی) اُردو اور مندی کا معیاری سانچہ ہے۔ (اندو ایرین اور مندی صنول)

اب بن اردوکے قدیم بنیا دی فارم کے بارے بن ابنا کا کمہ بیش کرنا چاہتا ہوں۔ اردوکے قدیم بنیا دی فاربوں کے سلسلہ بن ڈواکٹر میں دور کی ہنگرت فی لدین زور کی ہنگرت فی لدیا بنات ، پرافسرجو دشیرای کی پنجا بسیں اُر دو آبان کا ارتقا ، بڑی کا تاریخ ذبان کا ارتقا ، بڑی میں مودین کی تاریخ ذبان کا ارتقا ، بڑی میں میں ۔ ان کے علاوہ علام سیلمان ندوی کا مجوع کم مضاین " نقوش سیلمانی " اور پرافسراحتشام حبین کا ترجم " ہندرت نافی لیمانیات مضاین " در بریمن پرروشنی ڈالنے والی کتا بین ہیں۔ زبان انگریز کا خاکہ " دبیمن مئیلہ ذیر بحبث پرروشنی ڈالنے والی کتا بیں ہیں۔ زبان انگریز

یں متعلقہ سانی مسائل رمباری کتابیں گریکتن کی منگو نشک سروے آف انڈیا" اور سونبنی کمار جبر جی در اند وایرین ایند مندی " مین - داکم می الدین زور نے پہلے دنو زبان أردو كے مئلہ برايك مفاله بعنوان "أردو اور پنجابي" لكما م (رساله نقوش، لابور ؛ جولا في سله ولية ) - ببرے خبال بن بيند ساني نظرب اہم رہيں - داكر دور اور پرافسرشر آنی پنجا بی کو اُردو کا بنیا دی فارم بنا نے بین ۔ دوسرا نظریہ داکمر مسعود حسبن کا ہے جو ہر آنی ( با مگرط و با جائل ) کو اُر دو کا بنیا دی فارم فرار دبنے ہیں۔ تبسر انظریہ برج بھاشا کو اُردو کا بنیا دی سایخہ بتا نا ہے۔ محدبین آزادنے و آب جبات ، کے مقدمہ بین اسی خیال کا انہا رکیا ہے۔ چونفا نظر به کھڑی ہو لی ہنڈرستانی میں اُردو کا بنیا دی سانچہ یا تا ہے اور معیاری ساین نی بھی اسی کی ساخت کو کار فرما بتاتا ہے۔ گريرسن، بيمنر اورچر جي اسي امرك فايل مي - علامه اي ندوي، سندھی بھاشا میں اگر دو کا فدیم نربن فارم ڈھو نڈتے اور یاتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سنرواری شورسینی کی بجائے بآتی کو اُر دو زبان کی اصل فرار ديين بس ـ

بین آردو کے ندیم فارم کے بارسے بین ابنا خیال پیلے بیش کر جبکا ہوں اور اسی سلسلہ میں سانی نظریوں کا محاکمہ در مبنی ہے۔ بیری نظر میں اردو کے قدیم فارم بہت سے ہیں۔ ہر بھاشا سے دیخہ بنی تھی۔ یہ تو تدریجی انکشافات پر مخصر ہے کہ اُر دو کے قدیم کے فارم کہاں کہاں ملے جانے میں۔

انقائے زبان کے وسطی مرحلوں بن دنی کے اِدوگرد کی بولیوں سنرستانی کھری بولی، برج بھا شا اور ہریا نی کو بڑی استیت حاصل ہے۔ نیز مختلف نب ولبح اورسائخ کی پنجا بی بولی کی بھی اہمیّت سے - یہ بات بین نظر کھنے کے قابل ہے کہ پنا بی کے سوا نینوں مذکورہ بولیاں نٹور سینی ایک بھرنٹس کی شاخين تنين ادر نو د پنجا ي (مشرقي اور وسطيٰ) پر شورتبني كا اثر مختلف دُورو یں پڑتا رہا تھا۔ عمدوسطی کے بید رفت رفت ریخة کا معیاری سانخ کھڑی ہولی کے فارم کے مطابق وصلنا گبا اور کچھ بنجابی اور برج کے سایوں کے درمیا مفاہمت تبول کرنا گیا ۔ اُردو زبان کا معیاری سانخ سوفی صد کھڑی ہولی (ورنکار مندستانی ) کے مطابق منب ۔ ہاں اگر دو کے معباری سانچے کی سائٹ بہت زیادہ کھڑی بولی سے مطابقت رکھنی ہے۔ کچھ انزان بنجا بی اور برج کے ہیں۔ کچر متدن مراکز اُردو کی تراش دخراش ، ترمیم واضاف کھاد اور کالن ہے۔

برج بها نناکی بنیادی اہمیت کا نظریہ کبین منظرین بنین رہا۔ ذور و حثیرانی کا نظریہ اور مسود حین کا نظریہ نیا دہ نوج کے فابل ہے۔ ذور صاحب کا جد بد ترین جال حسب ذیل ہے:

در ذبان اُردو کا پہنا ہی سے جننا فدیم اور خبنا گرا نعلق ہے ۔ کسی اور نبان سے بننا فدیم اور خبنا گرا نعلق ہے ۔ اتنا کسی اور زبان سے بنیں ... .. .. .. دفیق لوگ غلط فہی یا مقامی تعقد ہی کہ وجہ سے اُرد و کو ہندی یا سے ندھی یا برج مجانب

یا کھڑی بولی کی بلیٹی سمجھ لیتے ہیں "

(نقوش الامور- جولاي ۲۵۲)

واکر زور نے پرافسرمحود شیرانی کی کتاب "بنجاب میں اُردو" اورائی تحبیقات کا والد دے کریہ ٹاب کرنے کی کوشس کی ہے کہ اُردو سرزمین پنجاب میں پدیا بعد کی اور اس نے وہی سابنا نی نیٹو و نا حاصل کیا۔ یہاں کی کہ وہ اسے سیم اور سلم النبوت نظریہ بتا نے ہیں۔ سیرا مطالعہ یہ ہمے کہ پرافسر شیراتی نے کمیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اُردو کا معباری سابخہ پنجا بی بھا شاکے سابخہ سے بیا گیا ہے۔ بیکن اُردو کے قدیم کے سلسلہ ہیں وہ پنجا بی بھا شاکو بنیادی فرور قرار دیتے ہیں۔ شیرانی کے نز دیک نز دیک نز مرب مشرقی بنجاب کے انزات اُردو کے قدیم کے سلسلہ ہیں وہ پنجا بی بھا شاکو بنیادی از ان اُردو کے قدیم کے سلسلہ ہیں وہ پنجا بی بھا شاکو بنیادی از دو یک نز دیک نز دیک مشرقی بنجا ب کے انزات اُردو کے قدیم پر ہی بلکہ ممانی (مفری پنجا بی ) کے بھی ۔ لیکن وہ انزات اُردو کے زیم کے سلسلہ کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انز کم ہوتا گیا۔ یہ نسلیم کرتے ہیں کہ وسطیٰ اور معیاری اُردو میں بنجا بی انزا کی معاملات کی ایک کی میں ؛

" ظاہر ہے کہ اُر دو اور پنجا بی نربانوں کا وہ عنفر ہو قدیم سے ان بین مشترک نفا ' رُفت رفنہ اُر دو زبان سے خارج ہوتا رہا ہے یہ (پنجاب بین اُردو) نیزیہ کہ :

" دھلی بیں یہ زبان برتج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے بہی تعلقات کی بنا پر وقتاً فرقتاً ترمیم بنول کرنی رمتی ہے

اور رُفة كرفة أردوكي شكل بين تبديلي بوتى جاتى ہے " قدیم اُردو میں بنا بی انزات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سندمدکے بعد بنجاب ہی وہ علاقہ ہے جاں مفامی بھا شامی سریخہ بن ' ببیدا ہوا ہوگا۔ ملکہ قاسیوں سے زیادہ غزویوں کے عدمیں ملی علی زبان کی ترکیب،نشکیل اور ترو تکے ہوئی ہوگی ۔ بھر سندھ ، گجران یا مالا بار کے انزان وہن کے رہے۔ وہ براہ راست آئی وسعت اور شدت کے ساتھ دِتی، دکن اور سند کے دوسرے ملافوں میں نہیں پہنچ جننے پنجاب کے انزان پہنچ ۔ فور بوں ، تغلقوں اور خلجیوں کے دُور میں بنجا بی ریجنہ کا دبا و دِلّی ، دکن اور بہار نے محسوس کرنا شروع کیا۔ گریریا د رہے کہ بنیا فی ریخة منحد اور ریختاوں کے ایک ریخہ ہے۔ پنجا بی کھاشا سے کم سی لیکن دوسری بھا شاؤں میں بھی ریخہ بین پیدا ہونا شروع ہوچکا تھا۔ سلانوں کا تہذیبی اثر اُن کے سباسی انرسے زیادہ و سبع تھا۔ پرتھی راج راسو بین عربی و فارسی الفاظ طِنة بين - غرض يركه بر مياشاكي ايك ريخية بني اور برريخية كا أيينا علىده وجود مه - بجر بريخائين خِلط مِلط مِوكبين اور اس اختاط وامتزاج کے لئے ردی کا شہر سب سے بڑا معل نفا۔ برافسر محمو دستیرانی کو خود إن باتوں كا احماس ہے۔ كمر ارتقائے أردوكا صاف نقشہ أن كے نصور من نبين - وه يكففي من :

سانوب صدی بجری بس اس بس وه خصوصیات نظر آنی بی

جو ایک طرف اس کو پنجآبی سے اور دومری طرف برتج سے میز کرنی ہیں '' میز کرنی ہیں '' (پنجاب بن اُردو)

"بنجاب میں آردو" کے اقتباسات سے بہ نابت ہوتا ہے کہ شیر تی بھی اخر یہ مانت ہوتا ہے کہ شیر تی بھی آخر یہ ماننے پر مجور ہوئے ہیں کہ بنجا بی ریخیۃ اور "اُر دوکی شکل" میں فرق نما بال ہے۔ نیز یہ کہ زبان اُر دوکا آخری معباری سابخ کئی منزلوں اور مرحلوں کے سب جا کر معبان وشنتھیں ہوا ہے۔

مواكم محى الدين زورك بال مفور انضاد ادر ابهام ب دنفوش الابوروال مقاله در اردو اور ينجا في " بين وه به خيال ظاهر كرت بن :

ساردو، مندی اور پنجابی تینوں زبانوں کے ارباب کو معلوم ہوگا کہ بہ نینوں زبانیں باہم دگر کتنی بیوست ہیں۔ اور یہ کہ سرزی باب باب کو کتنی بیوست ہیں۔ اور یہ کہ سرزی باب باب کو کیسی نے مندی اور اُر دو کی شکل بیں ہنڈستان اور باکتان کو کیسی عظم الشان نعتبیں عطاکی ہیں اور عظم الشان نعتبیں عطاکی ہیں اور اُر

زور و صاحب " مندرستانی سانیات " من فرانے ہیں :

"اُردوکا سنگ بنیاد دراصل مسلانوں کی فتح دہلی سے بہت بہلے ہی رکھا جا چکا نفا ۔ بداور بات ہے کہ اس نے اس وفت یک ایک منتقل زبا کی حقیقت کی ایک منتقل زبا کی حقیقت نہیں حاصل کی جب بک مسلانوں نے اس شہر کو اپنا پائے تخت نہ بنا لیا۔ اُردو اس زبان سے مثلق ہے جو بالعموم نئے بند اریا فی دور میں اُس حصیہ ملک بیں بولی جاتی منتی جس کے ایک طرف عمد حاصر کا

شال مغری مرحدی صوبہ ہے۔ اور دوسری طرف الد آباد ..... " (ہندُسنانی ساببات ص ۸۹ -۸۹)

اِس بیان میں کتنا اہمام ہے - اور جہہ ، مدھ دکتے بیا اور براتج بہ بھا شاؤں میں ہمیشہ فرق رہا ہے - یہ فرق نے ہند آریا ئی دُور میں مٹانہیں - صوبہ سرحد اور مشرقی اُتربردیش میں بوا فرق ہے ۔ یکر آگے بیل کر زور صاحب اکثر محققین کے جبال سے متفق ہوجانے میں ۔ ککھتے ہیں :

« ننها لی مندُستانی بر کھر می کا ایسا گهرا انز مرتسم ہواکه اس کی بهدت سی ابندائی یا اصلی خصوصیتیں مفقو د ہوگئیں اور جو کچھ یا نی رمی، وہ میخ شدہ حالت بس میں یہ (مندُستانی نسانیات)

ع سده مادن برای و ادر کوش کے ابتدائی فرق کے بارے بیں یات کے کرتے ہیں ایک ایک ابتدائی فرق کے بارے بیں یات کے کرتے ہیں کہ ابتدائی وہ مرف ایک ندر کی تغیر ہوگا یہ (سابیات موث) پھر لکھتے ہیں کہ:

"اُرُدو، نہ تو پنجا بی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی ہوئی سے۔ ملکہ اُس زبان سے جو ان دو نو ں کی مشترک مرتج تنہ کھی ادر یہی وجہ ہے کہ وہ بعض بالوں سے بی پنجا بی سے مشابہ ہے ادر منبی کھڑی سے دلین مسلانوں کے مدر منام صدیوں تک د آنی اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ مرتب اُس کے اُردو لیادہ مرتب میں اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ مرتب میں اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ میں اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ مرتب میں اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ مرتب میں کی مدر منام صدیوں تک د آبی اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ میں مدر نیا کہ اُردو لیادہ کی مدر منام صدیوں تک د آبی اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ کی مدر منام صدیوں تک د آبی اور ساگرہ آر ہے ہیں۔ اس کے اُردو لیادہ کی در میں مدر منام صدیوں تک د آبی اور ساگرہ آر کی در میں کی اور ساگرہ آر کی در میں کی در میں کی در میں کی در ک

کھڑی یولی ہی سے متاثر ہوتی گئی » دسا بیات صف ہم) بیز نکھا ہے کہ:

" أردوير بالكره ويا سروني دبان كابحي فابل لحاظ الربع " (صف)

ندکوره بالا اقتباسات برغور کرنے سے زور صاحب کے بیانات بی تضاد معلوم ہوتا ہے ۔ حقیقت حال تک پہنچ جانے کے باد جود وہ اگردو کو پنجا بی مصدر سے نکلتا ہوا بتاتے اور دوسرے قدیمی منبعوں کو نظر انداز کر دینتے ہیں۔

اب بین مسود حین کے نظریہ سے بحث کرنی چا ہتا ہوں۔ بین مسود حین کو نظریہ کو ذور اور شیراتی کے نظریہ کا مصلح فرار دینا ہوں۔ لیکن آنہوں نے بھی ترازو کے دوسرے بلتے بر زبادہ زور ڈال دیا ہے۔ سمفدمہ بالیج زبالِ دو بین مسودین لکھتے ہیں:

و مسلان بنهاب سے فارسی امیز یا جدید بنجا بی بو سنے دہلی میں داخل مونے میں۔ دملی میں اوراس کے پاس پاس ان کی مر بھر کئی بولیوں سی ہو تی ہے۔ اس پاس کے علاقوں میں ایک طرف پرانی ہر یانی اور دومری طرت بران کوری بولی ، بولی جاتی تھی ۔ پونکه کسی فدیم زماندیں مشرقی پنجا بی خود انہیں دونوں بولیوں کے زیر اٹر پیدا ہوئی متی ۔اس لئے پنجا بی بولنے والوں کو برج محاشا کی بر نببت کمری بولی اور برای ق النے سے زیادہ قریب دکھائی دی ۔ انہوں نے اس کی صوتیات اور مُرت ويخ كو بنجا في سے مِنا مُجلتا يا يا - اس ملے ان كى نظر انتا ب (غیرشوری طریر) برد کی بجائے انہیں بولیوں پریری جے وہ بست جلدہ بنا سکو کے ۔ ادر س کی ابدا ی شکل کو انہوں نے اپنے بنجابی کب ولجراور محادرے سے منائز بھی کبار اُرد و کی ننہ میں بو بنیادی اولی ہے اس کا تعلق نو فواح دہلی ہی سے ہے۔ بیکن اس میں شک نبین کہ سلاطین دہلی کے عمد میں اس پر الل پنجاب کی زبان کا گرا انزر رہا ہے۔جس کی وجہ سے دو نبین صدیوں شک اس کا اپنا کینڈا متعبّن نہ ہوسکا۔ اسی خام اور غیرمتعبّن زبان کومسلان دکن لے گئے تنے۔ جہاں کچھ عرصے بعد اجنبی زبان کومسلان دکن لے گئے تنے۔ جہاں کچھ عرصے بعد اجنبی زبانوں کے ماحول میں اس کا ابنا معبار قائم ہوجا تا ہے واسلامیس

يمر لكفت أن :

"سااطین دہ ہی کے ابتدائی عہد میں ہونکہ نوج بین پنجابیوں کی کنٹر ندادنی، اس کے سرزمین پنجاب کے سانی انزات حادی ہے۔

مبکن بہت جلد بازار کی زبان فوج پر حادی کا گئے۔ جماں کی بازار کی زبان فوج پر حادی کا گئے۔ جماں کہ بازار کی زبان کا تعلق ہے کچیق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس پر دہ ہی کے جمنا بالہ کو الے مضافات کا افر غالب رہا ہے یہ بر دہ ہی کے جمنا بالہ کو الے مضافات کا افر غالب رہا ہے یہ بردہ ہیں دعورہ تاریخ زبان اُر دو صابح الله برافسر جاری دی میں اور خل شائر بر جاری دی اللہ برافسر جاری دیاں اور خل اللہ برافسر جاری دیاں۔

نيزيه که:

"موجودہ پنجابی ایک" ملوان " زبان ہے جودوا ہے کا بولیوں کے زیر اثر بہت بعد کو المور ندیر موئی ہے۔ اور جس کے مقابلہ میں

مل " جب شال كم ملاؤل فر و كن برحل كيا توه إلى ال كرسانة و بي ذباك كي وا بجي خام تي - اورس بر فواح د بي كي ذباها بودا الزبر فنه نهي يا يا غنارية في كن تربي بي بي كي اور بالك سے اصول برنسنو و نما يا ف الله و وال الزات سعوم مي بوشال من أرود كي شكيل كرد به تقدر اورجن كي وجرسه و بال اردو رفته دفته كم الى بول سے قريب بوتى جاري تن از ارديا ملا محريت في بي شرق بنا بي كو لوان و بان فرار ديا به سايناتي تبعره مند : جلد نهم حصوا ول صلالا

متھرا، دہی اور ہر بانہ علاؤں کی بو بیاں زیا دہ قدیم ہیں۔ یہ بڑی دی بیب حقیقت ہے کہ قدیم اگردو کی جی فصوصیّات کو پنجا بی سے منسوب کیا جا تا ہے، وہ دراصل اُس قدیم زبان کی خصوصیّات ہیں جسے ہم اُپ بھرت کی جد بدشکل کہ سکتے ہیں اور ج کسی زمانہ بین راجو توں کے سیاسی اقدار کے نخت ننا کی سند کی مسلّہ ادبی زبان بن گئی تھی یہ درصی اسلام اوری زبان بن گئی تھی یہ درصی اسلام اوری دیان

میرے خیال میں اس تعیقات پر زیا دہ اعماد بہیں کیا جاسکنا کہ بازار دہ بر ہر آیا نہ کا اثر نہیا دہ منفا۔ مسود سین پہلے تو فوج پر پنجا ہوں کا اثر نہیا دہ ماطین دہ بی اور بحد میں پر وفیسر جو لیس بلک کا بہ قول پیش کرتے ہیں کہ سلاطین دہ کی اور اکھر لوگوں کی تعداد کھی میں بہا ہوں سے نہا دہ ہر آیا نہ علاقہ کے جنگی اور اکھر لوگوں کی تعداد محتی میں نہیں سجھنا کہ ہارے پاس البے کون سے نا ریخی دلائل ہیں جن سے تشفی بخش طور پر یہ نابت کیا جا سکتا ہے کہ سلاطین دہلی کے عمدوں میں کب کون سے صلائے کے لوگ فوج شاھی میں ذیا دہ تھے ۔ فو دہر آیان کا علاقہ جو ب شرفی بجاب میں دومری میں داتی ہے۔ نسانیانی اثرات کے اعتبار سے ہریا نہ پر مشرقی بجاب کی دومری بین دائر کا اثر عرور پر تا رہا ہوگا۔ فو دمسود سی کیفتے ہیں :

" جنا باد کرکے پنجاب میں واخل ہوئے توجنوب سے شال کی طرف جو اضلاع تیتے ہیں حسب دیل میں ۔ وہی ، کر آل ، انہا کہ .... وہی

عل من اسكول أن اورنيل استيديز داندن): ١٩٢٨ - صوب

(قطع نظر شرد ملی) اور کرآل کے اضلاع کی زبان ہندستانی نہیں ہو۔ یہاں مغربی ہندی کی ایک دوسری بولی جس کا نام با مگر و باجاتو ہے اولی جاتی ہے۔ اس پرراحب تعانی اور پنجا بی کی گری چھاپ نظر ای ہے۔ اس پینچنے پینچنے راحب تعانی کے انزات زائل موجاتے ہیں " ق ہے۔ منلع ا نبالہ کک پینچنے پینچنے راحب تعانی کے انزات زائل موجاتے ہیں " (صرف)

مسعودسین مشرقی انباله اور ٹپیاله کی بعض تحصیلوں کی زبان کو مہنڈستنا نی بنانے میں ۔ جو بنجابی سے بہن زیادہ منا تر ہوگئی ہے۔ اس کے با و بور وہ اسس خیال کی کراد کرنے ہی کہ " قدیم اُر دوجنا پار کی ہریانہ بولی سے قریب ترکقی " مشرقی پنجابی اور ہریانی میں بہت سی متحد بانیں تھیں۔ اُر دوئے قدیم کی تعف شکلوں پر پنجاب کا براہ راست انرہے یا ہریا ند کے واسطرسے یہ کمنامشکل ہے۔ بہرحال آردو کے معیاری فارم پر کھڑی بولی کے ٹھید کومسود جبن مجی تسلیم رتے می ۔ دراصل الل اور نا فابلِ نزمیم بات اس سلسلہ میں اس کئے نبیں کی جاسکتی کہ عصر قدیم میں بو بیاں آبس میں خِلط مِلط تفیں اور مِن دَمَلِی کے نواح کی بولیوں (مربابی اور منانی ) کے قدیم ہنونے نابید من یا مسورت بن بھی اور دوسری مجاشاؤں سے بنے ہوئے اردو کے قدیم مونوں کی طرف سے انکھیں مجر لیتے ہیں ۔ ایکن حقیقت ابني طرف برمال كمينيتي ب - كمن إن ك :

« دراصل اُردو زبان کے ارتفا کے سلسلمیں دارالسلطنت اگرہ اوربرج بعاشانے جو حصہ بباہے اس پر ببت ہی کم زور دیا گیا ہو اُردو زبان اور اس کے محاورے اور تلفظ کی وہ نئی شکل جس کی تکبیل بعد کو لکھنؤ جاکر ہوئی ہے۔ اُس کا بہے آگرہ ہی میں اکبر کے عہد میں ڈال دیا گیا تھا ﷺ د صافا)

محرسین آزاد اور نیرسین خیال نے نو برت ہی کو بنیا داردو کا۔بات بہدے کہ اہری افراط و تفریط کے شکار ہو گئے ہیں ۔ بعد کے اہل نظر ایک معیاری حقیقت تک پہنچ بھی ہیں نوان بی سے اکثر ارتقائے اُددو کے مختلف مُرطوں منزلوں اور مقانوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ریج گئے ہیں۔

قدیم اُردو کے ارتفاکی مرکب در مرکب قان کو سمجھنے کے لئے "دکنی" کا مطالعہ بھی خروری ہے۔ دکنی آزبان کے متعلق اس امر میں کسی کو اختلات نہیں کہ وہ شال ہندستان سے ہی اُس دیار میں گئی تھی۔ گر بعیق بانیں تشریج طلب ہیں۔ اُر دو کے قدیم کو اہل دکن " زبان دہوی " بھی کہتے ہیں۔ "دینے " بھی "دکی" ہیں۔ اُر دو سے قدیم کو اہل دکن " زبان دہوی " بھی کہتے ہیں۔ "دینے " بھی "دکی" ہیں۔ اُر دو سے قدیم کو اہل دکن " نربان دہوی " بھی کھتے ہیں۔ "دینے " بھی "دکی" ہیں۔ اور " زبان ہندستان " بھی۔ طاحظ ہو :

"أفاذ داستان، نبان مندُ سنان - نقل - ایک تنبر تفا - آب کا او کا نا و رفقا دبن ودنبا کا او کا نا و رفقا دبن ودنبا کا قام کام اس من چلنا - اس کے حکم باج ذر اکس نبیں بلتا ...."

کا تمام کام اس منے چلنا - اس کے حکم باج ذر اکس نبیں بلتا ...."

شیرانی کتے ہیں کہ:

مایک دلیب امریہ ہے کہ حبب المالی دکن نے اُردوکا نام دکنی

دکھا ، ابالی گجرات نے اس کا نام سکجراتی " یا سکوجری " دکھ دیا ہے میرے خیال بی اس امرکی ٹبنیادی وجہ موجو دسمتی ۔ بینی یہ کہ ہند سنانی دنجبتہ کا اثر دکنی یا گجراتی ریخیۃ کی زمین برہی برا تھا اور عدد وسطی سک مقامی اثرات صاف نظر آتے ہے۔ کہیں تبیسری منزل بر بہنچ کر کھرای بولی ہند سستانی کا فلبہ بوا ہے۔ یہ تبیسری منزل ہرعلاقے بین الگ الگ وقتوں بیں آئی ہے۔

سب رس کے مفدمہ یں مولانا عبد لی بوں رفم طراز ہیں : " اگرچ و جی گو مکنڈ ہ کا ہے۔ اور گو لکنڈ ا اور حیدر کا باد النگائے بن بن - بیکن به عبیب بات مے که وہ مرسی مثل تو ایک عگر لکفنا ہے۔ اور ایک اور مر گجرانی لفظ اور سفعر بھی استعال کرتا ہے۔ گر کہیں المگی مثل یا نظرہ یا لفظ رسوائے ورا یا ورائ کے جس كمنفلق الجمي مج شبه ب ) اس كتاب من نبين سم يا -الميند سے مراد مصنف کی ہمیشہ شال ہند والے ہیں - مثلاً ایک عجد لکفنا ہے : ربغول اول سند، بیاسا کیا منگنا یانی ،۔ اسی طرح جب ل کن كى مثل يا فول كى طرف اشاره كرنا موتام، توكمتام، وبون دکون بن جلیا ہے ، رصالا) بنی جیبا دکن میں مشہورے یا مثلاً ہے وکن میں، ( ص<del>افع)</del> یا دکی وصرا (صابع) اس سے صافعلیم ہوتا ہے کہ معننف شالی ہند اور دکن کی زبان میں فرق کرتا ہو" (مقدمسترس مض)

راس فرن کی نین وجیس موسکتی س - اول نو به که دکن کی زبان بر مرجی اور عجراتی مجاشاؤں کا اثر نفا اور دوسرے یہ کہ غائب اس وفت کک شال ہندستان كى أردو يرسع بنجا في انزكم سه كم مو كبا نفاء اور دكن بن ابعى تك بنجا في انزكا في موجود تھا۔ تیسرے بر کہ مرعلانہ میں مفامی کہا ونیں مروج ہونی ہیں ۔عبدالی صاحب كو المنكى اثر ما مونے برتعب مے اليكن يه بات كوئى ايسے تعبب كى يمى نہيں - دكن ی مربرواری علاقه بی شمال کا انز زباده قبول کرسکنا نفا خصوصًا ستورتینی زبان کی شانوں کا اٹر ' کیونکہ مرمی فو دکسی قدیم شور سینی کی شاخ کتی اور تلنگی ڈرواری زبان بونے کی وجر سے شال بند کی زبان سے مبل نہیں کھاسکتی تھی ۔ یون ملکی كا بلكا ميلكا انز اوك كنا نفا - ببرے جبال مين دراصل مربثي بحاشا سے بن اوئ ر بخیة جن بر پنجا بی اور کھڑی بولی ہن ستانی ربختا وُں کے انزان پڑے" دکنی" كهلائي اور تجراني مجاننا سے پيدا شده رہنية جس پر کچھ پنجا ي ، ہرياني كھڑى بولى مندُستنانی اور راجستهانی انزات براے "مجراتی" با "محوری" کملائی -ببب وريم أردوكي مختلف شكلين بن - بريمي ظاهر بوتا مد كه شال مندسنان خصوصاً د قبی سے جو زبان دکن گئی وه کئی رشة دار بولبوں کا الم ببزه تھی ۔ حرف پنجا تي امبز

مل (۱) دکنی پر مرسلی و گیرانی از - نوائے وفت ، بمبئی - (۱۱) مربی "کے بعض اسمار حروف اور افعال و کنی میں متعل میں - مثلاً کیتک = کئی ایک ، بلا = بیٹیا ، بلانا = بیٹیانا : کو انہیں : کم افعال کیتک = کئی ایک ، بلا = بیٹیا ، بلانا = بیٹیانا : کمو انہیں : کم استعمال .... " ("نا دینے زبان اُردو - مسعود بین صن ) کیا اور اور تاکید کے لئے "ب کا استعمال .... " ("نا دینے زبان اُردو - مسعود بین صن ) کیا میں میں مردوبین صن کے اللہ میں تو میں کھوٹن کے والے سے چراتی کتاب اندا و ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کیا کہ اور ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی می ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی میں ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ کا دوبیال کیا کہ اور ایرین ایزار بندی میں ۱۸ مده مرین مردوبیال کیا کہ کا دوبیال کیا کہ کی کردوبی کی کیا کہ کا دوبیال کیا کہ کیا کہ کا دوبیال کیا کہ کیا کہ کی کو کردوبیال کیا کہ کی کردوبی کی کردوبی کیا کہ کیا کہ کی کردوبی کی کا کہ کردوبی کی کیا کہ کی کردوبی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کیا کہ کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کیا کہ کردوبی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کردوبی کیا کردوبی کی کردوبی کردوبی کی کردوبی کردو

د اوى يا مندُستانى يا سريانى ما تقى فودمسو دسين آخرس به لكست إن : " مكن ہے كه دكن ميں مبى شالى بهندى ايك بولى مذكى - ملكه كئي بوليا پہونجی ہوں جی کی ہ میزش سے بعد کو وجی اور فلی قطب شاہ کی معباری دکنی متشکل ہوتی ہے " (تاریخ زبان اُرُدوص<u>ه ۲۵</u>) وتجی اور فطب شاہ کے بدت بہلے سے دکتی کا ارتقابور ہا تھا۔آس قديم دُور مِن مرتبي كي ينو بر مربي ريخة بني اور ببدا زان شال مندكي بوليون کی ایرزش سے عہدوسطیٰ کی دکنی بنی جسے پھر معباری اردو نے اپنے مقام سے ہٹایا ۔مشکل یہ ہے کہ جو نسانی منونے ملتے ہیں وہ ادبی ہیں۔فدیم نزین دکنی بول جال کی زبان کا سراغ نہیں متا ۔ نیکن موجودہ مرمٹی بولیوں کے مطالعہ سے بهت بجم معلوم كيا جاسكنا ہے، جن بين ريخة بن موجود ہے ليكن دكتى دير اک کھوای بولی کے انزان سے نہ زیج سکی ۔ وتی کے عمار کا کھوای کا غلبہ د کن میں تھی ہو گیا ۔

واکر آورنے علامر سبہ آن ندوی کے بعض مقالوں بر تنجرہ کیا ہے۔جس بیں پیدائش وار تقائے اُر دو سے بحث ہوئی ہے میں بہاں بر اس تنجرہ بر مجی تنقید کرنی چا ہتا ہوں ۔

علامرسيبان نروى في لكها مع كد:

" فرین فیاس بهی بے کہ جس کو ہم آج اُر دو کہتے ہیں ، اس کا ہیولیٰ اس وادئ مندھ میں نیار ہوا ہوگا " (نقوش سیلمانی صلے)

نېز بېرکه :

نه یه مخلوط زبان سنده ، گجرات ، او ده ، دکن ، پنجاب اور بنگال بر جگه کی صوبه وار زبا ون سے بل کر ہرصوبہ میں الگ الگ پیدا ہوئی ﷺ ﴿ نقوش سلمانی صصر

ان بیانات کے متعلق ڈاکٹر رور لکھنے ہیں:

" واضح ہو کہ مولانا سیمان ندوی کے یہ عجیب وعزیب ومتضاد بیاثات اینجاب بین اُردوا اور اور مندرسنانی اسانیات کی اشاعت کے مید شائع ہورہے میں ، جن میں اس مسلد کو بُوری طرح واضح کر دیا گیا نفا۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ مولانا نے ان تحقیقی اور سانیا فی کتابوں کے مطالعہ کی زحمت ہی گو ارا نہ فرمائی " (نقیش المبور ولل کی ١٥٥١) مبرے خال میں مولانا سیکان ندوی کے بیان میں کو فی تفنا دنہیں۔وضاحت وتشریح کی کی عرورہے۔ پنجا بی ریخة کی اہمیت مسلم، کر اس میں کیا شک ہے کہ سندهی ریخت کو پنجا بی دیخت بر تقدم حاصل سبے خصوصاً نئے منداریا فی عدمی -كيونكم عرفي وفارسي بولي والي ببلي ببل باصابطه طور يرسنده مبن اسئ اوردوسو سال یک جم کر رہے۔ سندھی بھا شا برعربی و فارسی انزات براے ۔ لنذا بر کہت دور از قباس بنیں کرنے سند آریائی دور کے لگ بھگ اردو کا سید کی سندھو من بنا - عين مكن مع كريد " ريخة "كا اولين سيولي بو مولان سيمان ندوى في كافى تا ريخى ولايل ميني كرنے كے بعد لكما سے كر:

" اس نشر کے سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی ہے کہ مسلانوں کی عربی وفارسی سب سے بیلے ہندستان کی جس دیسی زبان سے محلوط موئی وہ سندھی اور منانی ہے ۔ بھر پنجابی اور دید از این دموی ۔ سندھی پر اس اختلاط کی شہادت آج بھی اسی طرح نمایاں ہے ... ... ... ... ... ... سنرهي، ملتاني أور بنجابي "أبس بين بالكل منى حملتى إلى ... ... ... ... ... وافعد بير م كمويوده أردو ان ہی بولیوں کی ترفی یا فۃ اور اصلاح شدہ سکل ہے۔ یعیٰ جس كويم أردو كية بن اس كالمانيًا زان بي بويبول بن عربي وفارى كيمبل سے بوا ١ ور س كے جل كر دارالسلطنت دمقلى كى بولى سے جن کو د موتی کیتے من مل کر معیاری زبان بن گئی اور مجرد السلطنت کی بولی معباری نه بان بُن کرنمام صوبوں بر معبیل گئی ع (نقوش سليماني صهر)

یہ واضح ہے کہ بولینا سببان ندوی نے اُر دوکے "دیجہ بن ساں کی نہیں لکھا ۔اُنہوں نور دیا ہے اوراس کے مباری سلیخے کے بارے بن یماں کی نہیں لکھا ۔اُنہوں نے ارتقائے زبان کی منزلیں غلط طور پر نہیں بیش کیں ۔لیکن زبان کی منزلیل خصوصًا منزلِ دہم کی قامش وساخت سے بحث نہیں کی ۔بی نے پیچلے صفحات بی حتی الوسع اس مسئدی وصاحت کی ہے ۔طواکھ ترور نے مولینا سیان ندوی کی بیا نیا نی نان کو ایھی طرح نہیں سمجا ۔ ان خوالذکر نے ارتفائے اُردو کی کئ سیجا نیا بی فین

كى سى - كرمجے علامه موصوت سے تفور اسا اختلات سے ـ اول تومبرا برخيال ہے کہ عربی و فادسی الفاظ مسلما نوں کے منظرِعام بہر آنے سے بہت پہلے ہی بھاشاؤ سے ملنے لگے سف بلکہ بیعل براکر نوں کے دُورسے ہی شروع ہوگیا تھا۔ مندستان کے سرحدی اورساحلی علاقوں میں عل امنز اج تیزنزر الج تھا ۔ علامہ ندوی نے فود عرب ومند کے نعلقات قبل از اسلام بر ایک تحقیقی کتاب کھی ہے۔ یہ عمل دو طرفه نفا - فرأن حكيم بن مندى الاصل الفاظ استنعال بوكم من - دوسرا اختلاف مجے بہ مے کہ اسلام کے بدحب عربی و فارسی بولنے والوں کے انرات بعاشاؤل بريطن لك نو وه كسى ابك علاقه بي محدود نهيس ربع - وقتًا فوقتً ایک علافه مرکز کی حیثیت حرور اختبار کر گیا ۔ بیکن خانص سیاسی وجو بات کی بنا بر نجع ، ساجی و نہذی اثرات کے بخت بی سادے ملک میں کم ومبنی مخلوط نربان ببراہو نے لگی ۔ للذا میں اس باب میں قطی قسم کی اولیت کا فایل نہیں۔ بعض خطوں کی اہمین کا افراد طرور کرتا ہوں۔ تبسر اختلات مجھے یہ ہے کر میاری اُر دو کا سایخ اس معنی میں ہرگز دہاری نہیں کہ وہ اُس علافہ کا بحث جى بين شرد تعلى " باد ہے - دھلى كاشر جيسا ذكر بو جيكا ہے اكئى علاقو ن كے سنگم برا با دخفا اور كېر مختلف د ورو ل بين اس كا جائے و فوع بدلتا رہا

مل عرب و ہند کے تعلقات قبل ان اسلم اعلامہ ندوی صابح

بحواله حافظ ابن مجرو حافظ ستبوطی - شلاً "مسک" ( موشه ، بندی سے بعنی مشک ، - " کافر " دکیود) بندی سے بمعنی کافور) اور افزیبیل ( زربی بیرا ، بندی سے بمعنی اُدرک ) +

ہے۔ بہ اور بات ہے کہ بعد میں اُردو کے معباری ساینے کو دہتوی کھنے لگے اور اس شہر ندون وعلم میں بھی کھرای ہولی کا سابخ صدر ملکت ہوا۔ ان اہم امور کی وضاحت کرنی تھی ، سوعلاً مہموصوت نے نہیں کی ۔ بہضجے ہے کہ آ خرالامر کھرای ہوئی بر ڈوھلی ہوئی زبان کو صدارت ، قبادت اور عمومیت نضیب ہوئی

بهر کبیف ندکورہ گذار شان کی روسٹنی میں بہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکر ذور نے میج فیصلہ نہیں فرایا ۔ اُر دوے فدیم کے سلسلہ میں سندھ کی اجتبت می مُسكَّم بيد - گر دوسرے خطوں كى اہمتبت بھى فابل لحاظ ہے - اُكدو ك فلام بندُ سنان گیرطور بر بریا مونی اور معباری اُردو" کا بنیا دی سایخه بیشتر ہنڈستانی کھڑی ہولی ہے۔ جو مختلف تہذیبی مراکزین نکھر، سنور، سُج کر مجومالم بوئ . سوندتی کمار جراحی جدیدا مُسَلم النبوت ما سراسها نبات بھی کھرای ہولی (مندسنانی) كو أردو شدى كا بنيادى اورمعبارى سائخ قرار دنياهم - الحظ مون جراحي كى وتومعركه آراء كتابب " بنكالي زبان كالماغاز وارتقام (مستاولية) اور" منداريائي اورمندی " (سلمت بهر ) - اینے ندکورہ مفالم بن زورصاحب نے جرح ج کے بووالے دیئے ہیں اُن سے حرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ پنجا بی اور کھٹری بولی ہندُستانی ایک ہی منع ومصدر سے نکی ہوئی بھاشائیں ہیں اور ان بین فریم رست سے -اور بر كر بعد ميں أد دوئے فديم كے مختلف نمونوں بر بنجا في كا اثر برا الم سے - إن سے برگز يه نابت نيس بوتا كر بير آر دوكا اصلى وطن پنجاب بى كو فرار ديني كى طرف ما کل ہونے ہیں " (زور) اس کے برخلات وہ شایت واضح طور پر سٹورسینی

کی ہنڈستانی کھر می بولی شاخ کو اُر دو اور ہندی کا مبنیادی سانچ اور ہیدئیت قرار دینے ہیں ۔

سپس ہمیں ایک عام لیسند و عام فیم زبان مل گئی ، ہو مغرفی ہندی کی رہ اور اس کے بعد بنی کئی اس پر ابندائی پنجا بی کا اثر بھی تھا۔ اس کی ایک شکل کا سنجدہ ادبی اس پر ابندائی پنجا بی کا اثر بھی تھا۔ اس کی ایک شکل کا سنجدہ ادبی استعال سولہویں عدی ہیں ذکن ہیں ہوا۔ اور اس نے برتج بھا کھا سے مِل کر شالی ہند کے مستقبل کی ادبی زبان کو اس کی مختلف مرکزی میں تیتوں میں سے ایک ہئیت عطا کی " (انڈوایرین اور مہدی منظی اور میں میں اور میں کی اور وزبان کی اصل کے بارے بین ازہ نرین کتاب ڈواکٹر شوکٹ بہنرواد کی 'اردو وزبان کی اصل کے بارے بین از ہ نرین کتاب ڈواکٹر شوکٹ بہنرواد کی 'اردو وزبان کی اصل کے بارے بین از دو نرین کتاب ڈواکٹر شوکٹ بہنرواد کی 'اردو وزبان کا ارتفاء ہے۔ سنزوادی کی تخییقات کا خلاصہ حسر نے بی ہم نشوں کا ماخذ ادبی پراکر نوں کو بنا نا قباس اور حقیقت دو نوں کے خلاف ہے " (صیک )

(۷) " اُر دوجن اُ بُ بھرنش سے تکلی ہے اس کا ذکر اسیم حبندر ا نے اپنی گرامر میں کبا ہے۔ اس اُ بُ بھرنش میں اُساء و صفات اُر دو کی طرح اے اپر منتی ہوتے تھے یہ (صلام)

(۳) " اشور مینی برج بھاشاکی ایک قدیم ترصورت ہے ؛ یہ درست ہے لیکن مرج اور رہ بندستانی کی بین ہے ، اگر اس کا مطلب بہ ہے کہ برج اور

عل جولائ كره واده اكراره أدب، فرهاكه مشرق باكستان

مندوستناني دونون في شورسيني سيمم بيا " (صيم)

دم، اُردو کی صرفی و نوی خصوصبّات بر اِیک نظر دلف سے ظاہر رو تاہے کہ اُردو کا ماخد مشورسینی براکرت، کا ماخد مشورسینی براکرت با اُب بھرنش منبی یا دھیے ہے ۔ اُردوسٹورسینی براکرت با اُب بھرنش اوراس سلسلہ کی موج دہ بولیوں بعنی مرج ، ہریا بی ، بندیلی و خبرہ سے ماخو ذمنیں یہ دھیں۔

ده) " اردو، بهندوستانی با کوشی فدیم و بدک بولیون مین سے ایک بولی بولی کو کچے دیتے بوئن کرنے کرنے یا یوں کیئے کہ اولی بر لئے ، پاس پروس کی بولیوں کو کچے دیتے اور کچے اُن سے لیتے اس حالت کو پہنچی جس میں آج ہم اِسے و بیجے ہیں۔ قیاس کیا جانا ہے کہ یہ میر تھ اور اس کے نواح میں بولی جانی تھی ۔ پائی اُس کی نرفی یا فتہ او بی اور میاری شکل ہے۔ ' اُردو ' اور ' بالی ' دونوں کا مبنع ایک ہے " (صف) اور میباری شکل ہے۔ ' اُردو ' اور ' بالی ' دونوں کا مبنع ایک ہے " (صف) بہت قریب کا نعلق را ہے " ( ۰۹ - ۹ م )

(۱) اردو کا یہ اختا ببد ( سے ۱) پراکرت اور اُپ بھرنش کے جس اروپ سے بیا گیا ہے اس کا ایرائی گروہ کی زبانوں سے تعلق ہے۔ اس لئے شیام مندر داس کا یہ قبیاس جرح ہوسکتا ہے کہ ( سے ۱) پرختم ہو نے والے اسا دحب اُن کر آب بھرنش میں بائے جاتے ہیں اور جس کا ذکر ہیم حب در کے والے سے اُوپر کباگیا وہ میں بائے سلسلہ کی زبان ہے سے ( صنو) مشوکمت مبرواری کے خیالات کے کئی پہلوگوں سے اتفاق کیا جاسکتا ہے۔

گروه سنورمینی براکرت اور اب بحرن سے کی طور پررشة تو البینے برم مربی ۔ یہ انتها ببندری ہے۔ دوسری بات بہ که « بالی " خو دایک بچون مرکب ہے ۔ اس سو سے رشنہ بوڑ نائسلی مئلہ کو صاف نہیں کرنا۔ بہرحال سبزواری نے اُر دو کی گہری اور شد بھ بنیا دوں کی طرف توجہ دلائی ہے ۔ اور ایک لطبف لسانی تحت کی وضاحت کے لئے بصبرت افروز دلائل ایکھے کئے ہیں ۔

ست براکرت کو بھی یہ جدے ہادے پاس قدیم ہندا ریائی دور کی عوامی بولیو کے منو نے نہیں۔ ہاں اُس دور کی اوبی زبان و یہ کی اور کھر سنسکرت کے منو نے طبتے ہیں۔ اسی طرح وُسطی ہندا ریائی بول جال کے نو نے ایاب ہیں جیانوں یا لاقوں کے کہتے یاسنسکرت ڈراموں کی براکرین ایک صرتک اُ دبی چنیت ہی اُدبی ہیں۔ لہذا پاتی پراکرین بھی اُدبی زبان ہی کہلائے گی۔ سبز واری کو یہتیم کے د بیاتی اور ناد بول جال کی زبان ہے اور ہند وستانی روزانہ بول جال کے دین اور کار وبار کی " رصنے )۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ "بول جال کی زبان کے تغیرات کا بہتہ جلانا آسان نہیں " اگر " تام اُب بھرنشوں کا ماخذ اُ دبی براکر توں کو بنانا قیاس اور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " تو کھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس اور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " تو کھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس اور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس اور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس اور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس دور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس دور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس دور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس دور حقیقت دونوں کے خلاف ہے " ویکھیر باتی براکر توں کو بنانا قیاس دور تا ماسکتی ۔

جبرے جبال بیں اگر کھڑی ہولی ہندوستنانی کا منبع پآتی کے مصدر سے متاہد، نو کئی ہمتوں سے سؤر سے فخرج سے بھی جا ملتا ہے۔ سبزواری ہرگزیہ ابت نہیں کر سکے کہ کھڑی ہولی 'کی گرامر کو پاتی گرامرسے نسبنا زیا

فرست ہے۔ ہاں یہ واضع ہوا ہے کہ بعض بانوں میں کھری بولی، شور سبنی گرام سے مختلف مے اور باتی یا اسنسکرت اسے متی ہے۔ غالبًا کھڑی مندوستانی استوریتی اور پاتی کی جُرط ایک کفی اور برنے اور شاخیں ہیں۔ سونیتی کمار چیر جی بھی مینہیں انت که جاربد منداریا کی زبانوں کا ارتقابراه راست مواہمے ۔ شور تبنی براکر سن ، مدهه دیش ، کی اُس قدیم منهدار با بی بولی سے تعلی تھی جس کی بنیا دیر کلاسیکی سنسکر ت كى عارت اس سے بيك أعلى كئى كنى - دومرى براكريس مختلف قديم بندار بائى بوليوں سے براہ راست کلیں۔ برکمن بالکل جیجے منیں کہ براکر نیں سنسکرت سے بولی ہی سنسکرت براکرنوں کی مان منبی، برطی بہن ہے اور نبتاً زیادہ متنب اسی طرح جدبد منت اریائ بولیوں کو بھی ہم کسی ایک اب بھرنش یا براکرت کی بیٹی بنیں کہ سکتے۔لسائی شاخیں بہت ہی چیدہ طور پر کی فبل ، کی معدنیوں سے کل کل کر بھیلی بھی ہیں اور ایک دوسرے میں گھر گھھا بھی ہو تی ہیں۔

شوکت سبقرواری اس حقیقت کو بھی نظرانداز کردیتے ہیں کہ پاتی اور شور سینی بہت فریب کی زبانی ہیں اول تو پاتی ملوان ادبی زبان ہے اور اس کا فائق حصتہ شور سینی ہی کو بی فاریم شکل کھی۔ مشور سینی، اور اردھ ماگدھی، کے مجبوع کو پاتی کہتے ہیں۔ اس پر بودھی سنسکرت کی بھی ٹیط برطی ہے ۔ نیز خود باتی میں ارتقائی کیفیبت بائی جاتی ہے۔ یعنی باتی میں ردو بدل بھی ہوا ہے۔ خوص بہ کہ باتی کے لیسانی فارم کی کوئی مستقل حیثریت نہیں جن حرفی و کوئی قاعدوں میں کھری

وْ لِلْوِكْيَكُر : بَيْ لَيْ كُوامِ اور وْ اكْرُ لَا وُ كَيْ بَيْلَى دو حلاي

بولی بورکی شورسبنی سے عتلف نظر آنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قاعدے فدیم شورسینی میں موں یہی پاتی کا مبنع ہے۔ شورسینی پر پشاچی کا اثر بھی نو پڑا ہے۔ مثلاً (۔ 1) کی آواز قبول کرنے میں عہدِ آشوک میں اُردھ ماگدھی کے اثرات بھی پرط نے رہے میں ۔

برکیف شوکت سبرواری اُردو کے سابخے کو کھڑی بولی کا سابخ ہی قرار فینے
ہیں ۔اور بی اہرین اساببات کی رائے ہے۔شوکت صاحب کی تحقیق سے اتفا فائدہ
طرور ہوا کہ خود کھڑی بولی کی اصل کے بارے بیں نظیف نسانی زاویوں کی طرف
نوج منعطف ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ' کھڑی بولی ہندوستانی ' بر ' شور سینی ' براکرت کے علاوہ پیٹاجی اور اُردھ الکرھی براکرت کے فاریم اثرات بھی ہیں۔اُردھ الکرھی ' مرھ دیشیا، اور ' اگرھی پراکرت کے در مبان مفاہمتی شکل ہے ۔اس طرح بہالا کی قدیم بولی کا کسی نہ کسی حد بہ کہ کھڑی بولی مبلد وستانی بعنی اُردو کی بنیا ووں کی قدیم بولی کو تقویت نے اُردو کی جنیا ووں کو تقویت بینچی ہے۔ مبنرواری کی تحقیقات سے اس حقیقت کو تقویت بینچی ہے۔ مبنرواری کی تحقیقات سے اس حقیقت کو تقویت بینچی ہوانہ کو تقویت بینچی ہوانہ کو تقویت بینچی کے در بیان میں دیکھ کا ایک قدیم جوانہ کو تقویت بینچی کو دیا ہے۔

یں ابنے عاکم کو کم کل کرنے کے لئے جند ا نزی معروضات پیش کرتا ہوں :-

میں اس بیجہ بر پہنچا ہوں کہ ماہر بن ومبقر بن نے افراط و تفریط سے کا میا ہے۔ اور دوسروں کے نقط اے نظر کو سیمنے کی کوششش نہیں کی۔ ارتقائے ا

ك سلسله من مسلك دومنفرد بهلوكول كو ضِلط مِلط كبا كباب بن - قديم أردوك مختلف سايل كاريخة بن ابك الك بهدو م اورمعبارى اردوك سايخ كاتعبن ايك دوسرى جمت ے ۔ گریک ، ذور ، شروانی ، ندوی ، چرجی ، مسودت ن اورسبرواری فان داو بلود و کوشرے وسط کے ساتھ نہیں بین کیا ۔ نیز اس امر کا لحاظ اچھی طرح نہیں دکھا گیاکہ خالص بکب رنگی بھاشا کا وجود بولیوں کے عبوری دورمیں نامکن تھا۔اس لئے یسانی سابوں کے منعلق ذِمّہ دار حفرات نے بھی کر بی کے سابھ بانیں کی ہیں۔ قدیم اَپُ بِعِرْتُ اور ندیم اُر دو کے قدیم ترین نمونے جواب یک لمِے ہیں ۔ اُن کی ُبنیا دیر حوثِ اخربین کرنے کی عُبلت غلط ہے۔ تحقیقات کا بیدان ویری ہے۔ نے انکشافا سے فیصلے بدُ لتے ہیں۔اس لئے علوم میں کٹرین کی گنجائش منیں۔ اُردو کا ارتقا نهایت بى بىيد و ، مركب ، نازك وينرنگ سامان يسانى قامنبى بين كرتا مع مبقر وعقَّق کوان نکہ دارنازک پردوں کے اٹھانے میں چا بکرستی، لطافت و نفاست سے کام

مخقراً الملكك الم بيلوبون من :

اقل یرسوال که جدید اردو زبان کی اصل فائن اوراس کا افرادی سایخ نیم منداریا نی دورکی کس بها شاسے زیادہ قریب ہے ؟ میری رائے میں بہ ثابت ہونا ہے کہ ہندوستانی کھرئی ہوئی معیاری اُردوکا خاص تُناہے - گر کھڑی ہوئی کی اصل کا دو لوگ تعین بہت شکل اور شتبہ ہے ۔ دو کم یہ کہ نویم ترین « رکنیت " کی اصل کا دو لوگ تعین بہت شکل اور شتبہ ہے ۔ دو کم یہ کہ نویم ترین « رکنیت " مسابقا سے بنی ؟ اب کم کی تحقیقات کے لحاظ سے اس سوال کا تشقی بخش جواب

نیں متا اور فالبًا ہواب ملنا مکن بھی نیں۔ ہندگی ہراریائی اور غیراریائی بھاشاؤں میں قدیم " ریخة " کے بنونے طخے ہیں۔ ہاں اس بارے میں بخابی ریخة ، سندمی ریخة ، گراتی ریخة ، ہریایی ریخة ، مریایی ریخة ، کو برطی اہبت ماصل ہے۔ گر سرحدی ریخة ، کھڑی بوئی ہندوستانی ریخة ، برج ریخة ، اورهی ریخة ، کمی اوربنگائی ریخة کو بھی نظاندان بین کیا جاسکتا۔ نیز یہ کہ معیاری اگردو کے فارم پر کھڑی بولی کے لسانی سا بچے کے طلاوہ چند اور بولیوں کے سایخوں کا بھی ایر ہے۔ مثلاً بخابی ، برج اور اودھی سیف اہم ریختاؤں کے وسطی دور میں ہریانی یا بخابی ایر نمایاں ہے ، گرملاقائی صوفتیا کے ساخت یوں کہنا ذیا دہ وجھ ہوگا کہ قدیم اگردو کے قدیم ترین نمونے ہواب تک مے ساخت یوں کہنا ذیا دہ وجھ ہوگا کہ قدیم اگردو کے قدیم ترین نمونے ہواب تک مے ہیں۔ اُن کے ساخت ہیں۔ گررفتہ وفت ہیں۔ ہی کا لیا ہیں۔ ہیں۔ گری الیا ہیں۔ اُن کے میانی (کھڑمی) دیجہ سب پر غالب تریا۔

## تاباول

## بهارمن اردوزبان

## تمهيث ز

عدر قدیم میں بہار، اوپنیشد کے برہم ودیا کا گوارہ تھا۔ جین دھرم اور بودھ منت نے بہاں بودھ منت نے بہاں بودھ منت نے بہاں اور عمد وسطیٰ میں صوفیا ئے کرام نے بہاں اسلام کا نور کھیلایا۔

جھٹی صدی فبل مجھے سے بانخ بی صدی بعد میٹے کک ایک ہزار سالہ دور
ابساگذرا ہے کہ سارے ملک ہندگی تاریخ باطلی بیتر کے مرکز کے گرد گھومتی
ہے۔ اوراس عظیم شہر کے مسیاسی ذوال کے بعد بھی اس کا تہذیبی اقت دالہ
مائی درازِ تک فائم رہا۔ مذعرف ملک کے اندر ملکہ ملک سے باہر بھی ۔

جنوب مشرفی ایشبا اور مشرق کوسطیٰ تک بو ده دهرم اور بهاری تهذیب کا اثر عاد نالنده اور وكرم تنيلا كى بونيورسيليال التيامي علم و ثقافت كاميت ار تیں ۔ علامہ سیان ندوی نے اپنی کتاب "عرب ومند کے تعلقات" (مسملہ ا یں یہ اہم تھتی بین کی ہے کہ عباسی عمد کا مشور برمکی خا عران بو دھ تھا اور مبدِ فوبهار دراصل" فو ديهارا" تفا- ابن نديم في لكما ب كر" اسلام سے يسل خواسان کا فرمب بودھ تھا " لیج خراسان کا ایک شہر سے معبد نو ہمآر اسی شهرمي وافع تقاء وه موسبول كا اتشكده منين بلكه بو دهول كا " ويهار" تعا-برآمکہ اسی معبد کے بجاری سفے ہو ہارون الرستید کے عمد میں اسلام لاکروزار كے عدرہ تك يسنے - لم خرت عنان كے عدمي فتح موا تھا اور نوبمار كامتونى أتى عدر سعادت ين مشرت به اسلام بواتها - بركة در اصل سنسكرت ب ینی در برمکم "۔ ڈاکٹر نہ فاک جو سنسکرت کے ماہر ہیں اس کے معنی " برطب مرتبہ والا " کے کرتے ہیں۔ " بُرمُکھ" سے " بر کب " اور بھر" بر کب"

اوپر کی گذار شات سے بہ ابت ہوتا ہے کہ ایران وعرب سے بہآر کا تہذیب تعلق بہت پرانا اسے مہآر کا تہذیب تعلق بہت پرانا ہے۔ ایسی حالت بی بہآر کی بھا شاؤں پرعربی وفائک زبانوں کا اثر بودھ عرر خصوصاً دور توربا سے ضرور پرانے لگا ہوگا۔ اور یہی ریخۃ کی بنیا دہے۔ جے ڈاکٹر اس سی مرکار "بروٹ اُردو" کہتے ہیں۔ یاد می باربوی مدی عیسوی تک نا لندہ اور وکرتم شیلاکی یونیورسیٹ درہی سے ا

ایتیا کے طلبا جع ہوتے ہے۔ ترک و تا تار وکشبیر کے علاقے اس عدیک بودھ دھرم کے پیرو سخے۔ میں زمانہ تاریخ نئی ہند اس بائی زبانوں کی تاسیس کا دور ہے۔ لینی بہار میں اسلامی اثر پہنچنے کے پہلے ہی یماں کی پراکرت اور بھرا پہر آئی کر بی و فارسی زبان کے اثرات ضرور بڑنے گئے تھے۔ صوبہ بہار کا نام بودھ معبد "ویمادا" سے ہی حاصل ہوا ہے۔ اور اسی صوبہ کے نام کے افذ بودھ مشرق وسطیٰ میں "نو ویمادا" یا "نو تہار" کی بنا طوالی ۔

صوبہ بہار کا ترمن ڈیویزن کم وبیش میتیلادیش کی و کدی کے مطابق ہے۔ مینتیلا کے زوال کے بعد ویشآلی کی طافتور عوامی حکومت برسراقتدار ای میشادیویز قدیم سلطنت مگرے سے تطابق رکھتا ہے اور بھا گلبور ٹربوبرن کو کم وبیش راست أَنكُم سے مطابقت ماصل ہے۔ اربان اُ اقتدار سے پسلے علافر اُ بہار می كول درود حكومتين عين بيجوالا ناگيوركا علافه نوعهروسطى كاستحكام مك دى باسى، كول ڈراوری قبائل کے انتوں میں رہا - بہآر پر آریا ی قبائل کا قبصنہ پیلے شالی حصے یں ہوا ہے۔ لمذا آریائی وبدک اورسنسکرت زبانوں کی نشرو اشاعت پسلے شالی بہاریں ہو ی ۔ جو تی بہار اس کے بعد بھی ذیان سکے برادیائ (کول ڈراوری) تهذیب وتلون کا گهوارہ رہا - مرعصراویا نتدے اختام کے قریب مگدر دایش میں بر منوں کی فو آبادیاں قائم ہونے لگیں۔ گدھ کی بہلی راجدها فی سرائ گرمہ مینی رَا جُكير منى - رامان من اس كا تذكره أتا هم- والموجديا او باريارات اس كى

٠٠٠ مآر بديد وقديم : طهواي - واكر ي - ي مجداد ، ي - آر - الين - ي - اي - وي -

بنا ڈانی تھی۔ مہا بھآرت بن اس کے بیٹے بری ہدرتھا کا ذکر ہے۔ بری ہدرتھا کا کا بدیا جُراس ندھا تری کوشن مہاراج اور با ندووں کا معصرتھا۔ یہ برڈا طافتور راحبہ گذرا ہے۔ بعض علائے تاریخ کا خیال ہے کہ براست دھا ڈراوری راجہ تھا۔ اس نے متھرا کے راجہ کنس سے اپنی بیٹی کی شا دی کرکے شالی مند بر فبھنہ کرنا چا ہا۔ بھیم ( با ندو) نے اسے قتل کیا۔

گدته دین کا شاندار کو رخیئی صدی قبل سیخ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہبارا اور اجات شروکا عہد زرّی تھا۔ شال ہمند میں گدھ کی طاقت سب سے بڑی اور سب پرفائق تھی۔ اس کی تہذیبی اور مذہبی اہمیّت اس کی سیاسی حیثیت سے بہت زیادہ تھی۔ مہاتی اور گوئم برتھا نے اپنی زندگیوں کا بڑا جھتہ یہاں بسر کیا۔ مہاتی کا انتقال بہار شریف کے پاس یا وا بوری میں ہوا۔ اور گوئم بودھ راجگیر اور بودھ گیا میں تلاشِ می وجنبی کے پاس یا وا بوری میں ہوا۔ بودھ رهر کیا جس کو فور ہدا بیت حاصل ہوا۔ بودھ دھرم کی چار بڑی جا میں مثنا ورت میں اور دومری مثنا ورت بی میں اور دومری مثنا ورت میں سے خوبہار میں منقد ہوئیں۔ ایک راجگیر میں اور دومری مثنا ورت میں سے خوبہار میں منقد ہوئیں۔ ایک راجگیر میں اور دومری مثنا ورت میں ۔

یا طی میر از بلنه مندوستان کا بهلاشهنشای دارالسلطنت تفاراجات شرو نے یہاں ایک فلد تعمیر کیا تھا۔ اور کیری نے پاٹلی ببرا کا شهربسایا اور را جگیر سے راجد حانی وہاں منتقل کردی -

پاٹلی بیرانے ئند راہوں کے زمان میں بڑی ترقی کی۔ یہ مالے مله

ہندوستنان پرغلبہ حاصل کر جکے نفے ۔عدد تور تیر میں تو باللی تبترا ایک اسی سلطنت عظلی کا مرکز تھا جس کی مسرحدیں کو ہ ہندوکش اور ملیتور کے کشتانوں تک ویبع عیس ۔ شہنشاہ اشوکا کے شاندار دور میں باطی تبترا سارے ایشیا کا سیاسی ، تجارتی ، تہذیبی اور ذہنی صدر مقام نفا ۔

سلطنت بموریہ کے زوال کے بعد باختر کے یونا بنوں اور ساکا قوم روانیوں فرا نوں کے دور ساکا قوم روانیوں فراخت و نا راج کیا۔ طاہر ہے کہ اس و ور بس کھی یونا بنوں کے دریعہ نورانی انزات مگرھ کی پراکر ت بر خرور برانی انزات مگرھ کی پراکر ت بر خرور برانی انزات مگرھ کی پراکر ت بر خرور برائے دہے ہوں گے۔ یونانی ایران میں رہ کر بیاں اے کے تھے۔

باٹی تبرانے گبتا عدمیں نے سرے سے نرقی حاصل کی۔ بانج یں صدی عیدی بی گبتا سلطنت کی راجد حاتی باٹلی تبرا سے او جبین منتقل ہوگئی۔ ہیون سانگ رجبی سفیری نے اس شہر کو ویران با با (سفیلائی سفیری) نے اس شہر کو ویران با با (سفیلائی ایک نالبا ہم قوم کے حلوں نے اس شہر کو لوٹ کرویران کر دیا۔ اور یہاں کے مالدار تجادت بیٹینہ شہری جا آوا ، ساترا اور باتی بیز شری المند میں جا جسے ۔

سانوی اور اکھوی صدی عبوی یں ہمار بر مختلف مغربی ہندوستانی سلطنوں کے جلے ہوئے، اور وقتاً فوقتاً اُن کا افدار فام ہوا۔ اسانی اعتبار سے یہ پراکر توں کا تیسرا دُور نفا۔ یعنی اُپ بھرنشوں کا عمد۔اس دُور بی مگر تھی اُپ بھرنشوں کا عمد۔اس دُور بی مگر تھی اُب بھرنشوں کا انر خرور ہے بہ ہے پرط تا دیا۔ یہ مرحلہ بھی بہار میں مغربی بولی کے اِنرونفوذکی ایک ایم منزل ہے۔

طوائف الملوکی کے اس دور کے بعد گو پال، دھر آپیل اور دیو پال کے زمانہ بی بہآر، خصوصًا مگد مدکو بھراستقلال واستحکام حاصل ہوا۔ پال (بودھ) عہد میں الندّہ، وکرم آئیلا اور او دنت پوری کی یونیو رسیبٹیوں کے ذریعہ اس دیار کو پھر ایک بار ایشیا کی ذہنی رہری کا مقام حاصل ہوا۔ یہی وہ زبا نہ ہے جب نئی ہند آریا کی زبانوں کی ناسیس ہونے لگی تھی ۔ ظاہر ہے کہ بہآر کی اب بھرنیوں بر دحرف مغربی ایٹ بھرنیوں کا انر پر رہا تھا۔ بلکہ شال مغربی ایت یا کی زبانیں بھی مگدھ کی بھاشا پر انر انداز مورسی تھیں ۔

اسلامی عدر شروع مونے سے پہلے بہآر بھرایک بار مکرسے مکرسے ہو کر بربینان و تباه حال اور ما نفا - تطب الدین اببک کے سیدسالار اختیارالدین محد بختیار خلی نے جو بی بہآر فتح کر بیا ( مستنسل عمم - بہآر کا ایک بڑا علاقہ وہلی کے سلطانوں کے استحت بوگیار شاہ آباد، بٹنہ، بہار شریف، مونگیر اور بھا گلیور کے افلاع ان کے زیر بیس بیلے ہوئے۔ غیاث الدین تعلق کے عدمی میتعبلا (شالی بهار) مفتوح ہوا (سم السائم) ۔ سولہویں صدی عیسوی میں بہار افغانوں اورمغلوں کے رقیبات مادله کی آماجگاہ بنا۔ ترکوں اور افغانوں کے عمد میں بہارشرتین دار اسلطنت تھا۔ مل اب پرافسرحن عركري نے يہ ثابت كرديا ہے كه شاكى بہارعد غلامان ميں ہى سلطنت دملى كے اتحت موكيا تقاء الك محروسه من دركجنگه كانام ارتخ من طما في -اس عدم ولى سي بكال جانے والی فوجیں شالی بہآرسے آزاوانہ گذرتی تھنیں ۔ ہاں بہ قیمے ہے کہ جنوبی بہآر پر د ملی کا اثر واقترار زياده تما-

شيراناه مودى افغان في الماهاية من بلينه كواين سلطنت كاصدر مقام بنايا البراكم نے سے علیم میں افغانوں سے بہآر جھینا، یٹنہ نیخ کیا اور باڑھ تک بڑھتا جلاگیا۔وہ خود اس مم کی قیادت کرد با تقار داج ٹوڈر آل اورصوب دار بہار منم خال فےصوب کی مخلف علاقوں كومفتوح كيا -مغل حكومت جِمولاً الكيور (جمال كمندل كك وسبع موتى-یہ عمد جما نگیر کا وافعہ ہے۔ مرسلا - 170 ایک کے سال قبائل جمار کھنڈ کو زیر کرنے یس لگے۔ اور نگ زیب عالمگیرنے اپنے بوتے عظم آلشان کو اعمارموین صدی عیسوی كة آغازين صوبه دار بهار مفرر كبا - شهر لليه كانام عظيم آباد ركها كيا يطلع المعين بهآر اور نبكل كو طا دياكيا رساولية كسيى عالم را - الانكر برطانوى عدي بهار بنگال سے علیٰ ہ ہوا۔ سے اسکا او یک بہآر پر مرسمہ گردی بھی رہی یکھا ہیں جنگ بلاسی کی جیت کے بعد انگریز نبگال اور بہار پر قابض ہو گئے۔ سے دائ کی جنگ ازادی میں اس صوبہ کے سبونوں نے صتہ لیا ۔ مگر مجر اُئر نے دوبارہ الص فع كربيا -

مسلم عدمی بهادک دارالخلافه بینه کی بهت برئی سیاسی اور تهذیبی بهت بیرا بوگی مقی ربوس براس براس شاهراد سے بهاں صوبه دار مقرد بو کر آن درہ میں اکر اعظم فود بینه آب برا بیا شراده پر ویز یهاں کا صوبه دار مقرد بوالا المالالا که شهراده عظیم انتان کا تذکره آدبر بو چکا ہے ۔ نواب علی وردی خال کا محتیا اور داماد نواب بهیت جنگ شراح الله تا کا مجاب ماری آل وال بیات جنگ مراح الله تا کا میاب مراج آلدوله، نواب بیبت جنگ کا بینا تھا۔ راج دام زام نوائ معل الاس کا مجاب مراج آلدوله، نواب بیبت جنگ کا بینا تھا۔ راج دام زام نوائ معل الاس کا کا بیا تھا۔ راج دام زائن معل الاس کا کہا ہو کہا کہ مراج کا بینا تھا۔ راج دام زائن معل الاس کا کہا ہو کہا کہا ہو کہا

نائب صوبہ دار بہآر رہا۔ سلطنت وہ بی کے نہایت ہی جلیل القدراُ مرا موب بہار کے گورٹر مفرد ہواکر نے تھے۔ مثلاً راجہ مان سنگھ اور سیقت خال (سلام میں الله الله علیم و نے دریائے گنگا کے کنار سے بہت بڑی مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا ۔ یہ مدرسہ عربی تعلیم و نظم کا ابک عظیم الشان مرکز بن گیا نظا ۔ بجہ کی گھا ہے، محلہ نواجہ کلاں بیں آج بھی مدرسہ اور مسجد کی عارتیں موج دہیں ۔ مدرسہ سیقت خال کے نز دیک عدر شاہجمال کی ایک اور مسجد کی عارتیں موج دہیں ۔ مدرسہ سیقت خال کے نز دیک عدر شاہجمال کی ایک یا دگار چیل ستون کے نام سے مشہور ہے ۔ یہ چالیس سنونوں کا ایک محل تھا۔ فرخ سیئر اور شاہ عالم نانی کی تاجیوشی اسی محل میں ہوئی تھی ۔ بیٹی سیٹی کا چوک تھا نہ اسی عارت کی جگہ واقع ہے ۔ شیر شاہ کا بنایا ہوا قلعہ بیٹی تمیں صوبہ داروں کی قبام گاہ ہوا کرتا تھا۔ کی جگہ واقع ہے ۔ شیر شاہ کا بنایا ہوا قلعہ بیٹی تمیں صوبہ داروں کی قبام گاہ ہوا کرتا تھا۔

عظم الثان اُمراء کے علاوہ جلیل القدرصو فیا ربھی صوبہ بہار میں تشریف لائے اور یہ ہندوستان کے روحانی فائخ "بہیں کے ہو رہے ۔ اس کی تفصیل سکے آئے گی۔ ان بزرگ اصفیاء میں سب سے اہم اور قدیم نام حفرت مخدوم یحیٰ منیری اور اُن کے صاحبزادے حفرت می وم نشرف الدین ممبیری ثم بہاری کے ہیں۔ منیری طبخہ سے بارہ میں مغرب بن ایک فصبہ ہے۔ ترکوں نے اس پر الاللائم میں اختیا آلدین بن بختیار کے حلاسے پہلے قبطہ حاصل کر لیا تھا ۔ حفرت یحیٰ منبری کا انتقال اختیا ہیں ہوا۔ آب کی فیر بڑی درگاہ منیر میں ہے۔

ندکورہ تاریخی حقایق سے بہ نیجہ کتا ہے کہ صوبہ بہآر کی زبان برعری وفارسی انرات اور کھڑی ہو لی کے علام خاندان کے سلطانوں

کے دُور حکومت ہی میں پرطے لگے تھے۔

علاقر بہآری قدیم ترین زبان نو کول اور ڈرآوری یا اُن کا آبیزہ ہی تی ۔ اور ۔ کے جو مانگیور کے خطے میں آدی باسی قبیلے کول ڈراوری زبا نیں بولئے ہیں ۔ اور اُن کی اکثریت ہے ۔ گر چیوٹا ناگیور میں بھی آریا بی زبان کا نفو ذ بعد میں نایا ل طور پر ہوا۔ شال بہآر کے لوگ وہاں جا کر بسے ہیں ۔ آریا بی عمر میں بھی جو بی بہآر اور جالا کھنڈ (چیوٹا ناگیور) پر کول ڈراوری حکومتیں رہی ہی ۔ سنالی بہآر پر بھی اور شال مغربی علاقوں پر غلبہ کے صدیوں بعد آیا۔ بہآری قدیم ترین زبا نیں آج بھی نبدیل شدہ شکل میں باتی ہیں ۔ مثلاً اُڑاؤن کو منظر اور فال فراوری ذراوری دراوری میں باتی ہیں مثلاً اُڑاؤن کو منظر اور فال فراوری زبانیں آج بھی نبدیل شدہ شکل میں باتی ہیں مثلاً اُڑاؤن کو منظر ہو ، وغیرہ وغیرہ ۔ یہ سب کول ڈراوری زبانیں زندہ اور فبائل چوٹا ناگیو

جب یہ کو آ ڈراور دیس آریا ہی قبضہ ہیں آیا تو ملک کے مشرقی علاقوں
یں ندیم ہند آریا ہی بولی کی ایک خاص شکل مرق جے ہوئی ۔ اسے " براچیہ" کہتے ہیں۔
پھر رفتہ رفتہ اس پراتچیہ بولی کی دو نایا ں شاجیں ہوگئیں ۔ ماگدھی اور اردھ ماگدھی
پراکر تیں ۔ اِن سے ماگدھی اور اردھ ماگدھی اُپ پھرنشیں بنیں ۔ اردھ ماگدھی
اُپ بھرنش سے اُور تھی ، بھگیلی ، اور چھتیں گرطھی بولیاں بیدا ہوئیں ۔ اور
ماگدھی اُپ بھرنش کی مغربی شاخ سے بھو جھی رک وسطی نشاخ سے مگئی اور تھیلی اور مشرقی شاخ سے مگئی اور تھیلی اور مشرقی شاخ سے مگئی اور تھیلی اور مشرقی شاخ سے مگئی اور تھیلی دور مشرقی شاخ سے مگئی اور تھیلی دور مشرقی شاخ سے بھی اور اُر بیر بولیوں نے جنم لیا ۔ ملاحظہ ہو دیل کا لیا نی نقتہ۔ اس سے بہار کی آریا ئی بولیوں کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔
دیل کا لیا نی نقتہ۔ اس سے بہار کی آریا ئی بولیوں کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔

ماگدهی پراکرت ماگدهی ایپ کبھرنشس

میتخیبلی کمی بنگالی

ماتا گونم بو دھ اور ما ویر کے وعظ دینداصل میں پر آجیہ بولی میں سنے اُسوکا کے بعد اول الذکر کے مواعظ کو مغربی بولیوں میں منتقل کبا گیا ۔ بینی شور سینی کے روپ میں وھالا گیا ۔ گرمشرنی ماگدھی اور اُردھ ماگدھی کا بنیا دی انزیخی سطے پر فائم الم اللہ میں بالی نبان ہے ۔ المذا یا تی نبان کے جننے نمو نے ملتے ہیں ۔ اُن میں ہمیں بمارکی ماگدھی بولی کا مراع مدا ہے ۔

خاص ماگدتی زبان کا قدیم ترین نوادام گراه کی پهالای کے ایک خارمی متا ہو۔
اس خار کو جوگی مآرا کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا ناگیور کی سرگو جا ریاست میں واقع ہے۔
خار میں ایک عادت به زبانِ مکی کندہ ہے۔ کتبہ کو "سوتنو کا" کتبہ کہا جاتا ہی۔
اس کا رسم الحظ براتہی ہے۔ بیتقر پر کن دہ عبارت رقاصہ سوتنو کا اور ایک
بت تراسن و بو دین کی غیر فانی محبت کی یا دگار ہے۔ عبار ست
بوں ہے:

المعرفيكر: يالى گرامينك.

یعنی ۔ سوتنو کا نام کی دیو داسی سے مجسّت کرتا نفا بنارس کا دیودین نامی روب بنانے والا۔

جوگی آرا ناری عبارت نین سو سال قبل مرشح کی ہے۔ یہ دو ہزاد سال سے پہلے کی بہآری (گرص) زبان کا ایک بنونہ ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کروی وہ برائمی کہرہے جو بیٹنہ میں دستیاب ہوئی ہے۔ یہ موریہ عبدسے قبل کی چیز ہے۔ اس برائمی کہرہے ہو بیٹنہ میں دستیاب ہوئی ہے۔ یہ موریہ عبدسے قبل کی چیز ہے۔ اس پر اگیکٹس "کندہ ہے۔ اسی طرح ہو دھ گیآ میں گہری ملی ہیں۔ یہ دومری صدی قبل میٹے کی ہیں۔ اسوکا کے کہتے بھی اسی سلسلہ کی کرویاں ہیں۔ ضوعا مشرقی اور وسطی ہند کے کہتے ۔ گراسوکا کے بعد ماگر حقی ہولی کی ایمیت گھٹی گئی اور جیسے جیسے بہت بنائہ ہوئی گئی اور جیسے جیسے بہت بنائہ ان ان اور جیسے جیسے بہت فرا وری اثر دوسری ہند آریا ئی ہو ہوں سے ہمت زیادہ متا ہیاں تک کہ خود درا وری اثر دوسری ہند آریا ئی ہو ہوں سے بہت زیادہ متا ہیاں تک کہ خود اگر می علاقوں میں بھی شور سے بہت زیادہ وی چیڈیت میں برا کرط ف

مل آنار قدیم به تند که سروے کی سال ندر پرد شاستنداری وسینداند مصل بوادر بنگائی ذبان کا آفاد وارتفا : سونیتی کا رج آج ، جراج نے عبارت کا سنسکرت فارم بول دیا ہے:-" سوتوکا نام دیو داسیکا تم اکام ایشٹ وارائے دیو دُقونام روپ - وکشیم " مل " بنگائی زبان کا آغاز وارتفا : جراجی ۔ اور تاریخ زبان اُردو : مسود حسین خال ، صسیم

جاتی تھی اور پور ہی شاعر بھی بجائے ماگدھی کے شور کتینی اُب بھر نش ہی ہیں طبع آزمائی کرتے تھے۔ دسویں تا تیر ہویں صدی عبسوی کی قدیم نزین نبکا کی نظیں شور سبنی اُب بھرفت میں لکھی گئی ہیں۔ ہاں بہآر کے میں تھیلی علاقہ کے ایک شاعر و دیا بہتی نے اُب بھرفش کے بعد کے فارم یعنی اُپ بھرسٹ، میں شاعری کی ہے۔ نے اُب بھرفش کے بعد کے فارم یعنی اُپ بھرسٹ، میں شاعری کی ہے۔

جبر آجی اس فیصلہ پر پنیا ہے کہ مگئی ہولی با ضابط طور برکبھی او فی تخلیفات کے لئے استفال منیں کی گئی۔ لوک گیتوں اور عوامی کما نیوں سے قطع نظر منالئہ

مل بنگالی زبان کا کا فاز وارتقا: چرای صاف مل گریستن: نگوکشک سروے آئ اندایا، جدینج، حقد دوم -

سے پہلے بہآر میں بھی مغر فی ا ب بھرنشوں کے ادب یاروں کا ہی چان تھا۔ گریرسن اور بھر میں آرچر کے جموعہ کے بیلے اور بھر میں آرچر کے جموعہ کے بیلے حقد میں چومانا نا گیور کے لوک گبت ہیں۔ دوسراحصد اب تک شائع منبیں ہو سکا۔ شکیلہ آخر نے دسالہ معآمز بیٹنہ میں بہآر کے مرقبہ لوک گیتوں کے بارے میں ایک مضمون لکھا نظا۔ آج کل کے لوک گبتوں کے منعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ اُن کاکتنا حصد فدیم ہے ، کتن وسطی اور کتنا جدید ۔ اِن گبتوں کے جذر مشہور فارم یہ ہیں۔ بریتیا ، رسیا ، نجیت ، ساون ، جو آم ، کہآر وغیرہ ۔ اِن کے علاوہ شادی بیاہ کریت ہیں۔

بہآد کی مقامی بولیوں بیں بیٹی نے ادبی کا فاسے اپنی حیثیت قائم کی ۔ بیٹی الا دین کے مشہور شاع و تربی نی رنبر ہویں صدی بیسوی ) نے بیٹی بی ساتھ ساتھ ساتھ منعربی اب بھرنش (او م بط) بیں بھی شاعری کی ہے ۔ اس سالہ بیں اس کی داو کنا بیں اہم ہیں۔ کرتی لگا اور کرتی پتاکا۔ و دبا بی کی اب بھرنش بیں مرقب مقامی زبان کی بیٹ بھی ملتی ہے۔ وہ فود کہتا ہے ، ''دریسی بھا شاسب کو میٹھی ملتی ہے۔ وہ فود کہتا ہے ، ''دریسی بھا شاسب کو میٹھی ملتی ہے۔ وہ فود کہتا ہے ، ''دریسی بھا شاسب کو میٹھی و تربی بی بات کے ایک مرود کی اب بھرنش میں شاعری کرتا ہول '' و تربی بی بہا ترب کے رسانی ارتفا کو سمجھنے کے لئے ایک ضرود می در تربی کی پراوی کی بہا ترب کے رسانی ارتفا کو سمجھنے کے لئے ایک ضرود می کتاب ہے۔

كرتى تَتا ميں ريخة بن موجود ہے۔ اب بھرنش كے بين بين فارسى اور

عل بهندی سابه کا انتاس ما این از مهابیر بریث و دو ویدی ـ

عربی الفاظ طنتی میں مثلاً، خدا بند (خداوند)، وجیر دوزیر)، صدر دادگهه دعدر درگاه) نک گهه (نادگهه)، بارگهه، بیرمان (فرمان)، پا پیش، پا دشا (پادشاه)، رعیت، عَبا دمزا)، مُل ، کباب، سَراب (شراب)، پیدا (پیاده) وغیره -

کرتی تنا کرت سبنگه کا قصتہ ہے۔ جے ایک مسلان امیراسکان دفائبا ارسکان) نے شکست دی اوراس کے حق ق کلف کئے۔ دہ فریادی بن کرمتیلا سے بوت آبور گیا اور ابرآہیم شاہ (فائباشرقی) کے دربار میں حاخر ہوکرانی مظلومی کی داستان کہ سُنائی ۔ با دشاہ نے مظلوم کی مدد کی۔ اور ارسکان پر لشکرکشی کی۔ کرتی تنا ابراہیم شاہ اور کرت سنگھ کی بہا دری کی داستان ہے ینونہ کلم درج ذبل ہے:۔

> کُفُن إِلَ مُن دُے سنوبیکین کچھو ہو کوں تُرکا فوں کُلُفُن تُنَوُ ہے کمار و پنیٹے بخباری جُمین ککھ گھوٹر ا مُو نگا ہجباری گفریدے کھریدے بہوتا گلامو تُرکیں تُرکین اُنیکو سالامو

ترجہ:۔ ذراجی لگاکے ایک اچھا بیان سنو۔ کچھ ترکوں کے کچن میں بتاتا ہوں۔ وہاں دو کمار بازار میں داخل ہوئے ، جمال لاکوں گھوڑے اور ہزاروں بائتی تنے۔ بہت سے غلام

خریدے گئے۔ تُرک تُرک کو خوبسُلام کرتے ہیں۔ اب فدا اُس عمد کے فارخ ترک کی خصوصیتیں سُننے۔ ہوسکتاہے کاس بیان میں تعصّب کی کا رفر مائی بھی ہو:۔

> أب ب بكور نتا كرا با بهونتا كليا كنتا كلا م جئينت كبيده كشتا مسيدا بمرنتا كتيب بمرط نتا نُرُ كا انبنت

ترجَد: (ترک) اب اب اب بولتی میں ، شرابیں پینے ہیں۔ کلمہ برط سے ہیں۔ کلام (شریف) سے جینے ہیں۔ کشیدہ کاری کرتے ہیں ، مُجدب بھرنے ہیں۔ کنا بیب برط سے ہیں بتیرے مرک ۔

مندرجہ ذیل دو ہے میں ابراہیم ناہ کی تعربی ہے۔
ابراہیم ساہ بُوان اُو بوہمی نُرب کون سکسہ
گر سار پار اُبار نہیں رعیت بھیلن جیب کہ
ترجہہ:۔ ابراہیم شاہ جب جلتا ہے تو اس پر تحوی کے راجبہ
(کے حلم) کو کون سُہہ سکتا ہے ہیار اور ساگر پار
کر کے جلم ) کو کون سُہہ سکتا ہے ہیمار اور ساگر پار
کر کے بھی بچنا مشکل ہے ۔ اُس کی رعیت بن جانے سے
ای جان (سلامت) رہتی ہے ۔

مندرجہ بالا دوہوں بس مغربی اب بھرٹ اور فارسی وعربی انفاظ کا ریخہ بن چکا ہے۔ بازار، ہزار، خریدنا، غلام، سلام، شراب، کلمہ، کلام کشیرہ، مسجد، کناب اور رعیت کا استعال طاحظ ہو۔ بہآر میں بچپی یولی کے انزان بھی واضح ہیں۔

قدیم دُورکے بھو بچوری اُدب کے نمونے بھی بچر مل جانے ہیں۔ مثلاً کبیرداس (بندر ہویں صدی عبسوی) نے بھو بچوری بولی بیں جند نظیر کھیں۔ نمونز کلام درج ذبل ہے:

كُنُوا بَهُمُ الَ بِوكَى، جُنُوا بُرُ هوكِ كُنُوا بُرُ هوكِ دارُه في كُنُيكُ بُكُرُا دارُهي بِرُها بُنُ بَكُرُا كُنُهُ بَنِي كُنِيكَ بَكُرُا كُنُهُ بَنِي كَبَيْرا سُوْ بِهَا فَيُ سَادَهُو بَهُا فَيُ سَادَهُو بَهُا فَيُ سَادَهُو بَهُا فَيُ سَادَهُو بَهُا فَيُ مُرَا اللّهُ مُعْلَ بَحْيَبِ بَكُرُ اللّهِ اللّهُ مُعْلَ بَحْيَبِ بَكُرُ اللّهِ اللّهُ مُعْلَ بَحْيَبِ بَكُرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجہ:۔ کان بچر واکے بوگی نے بھا برطایا ہے۔ داڑھی برطا کے بوگی نے بھا برطا ہے۔ کہتا ہے کہتے سنو بھائی مبادعو،
کے بوگی کرا ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہتے سنو بھائی مبادعو،
جُم کے دروازے برتم پکر باندھ کر لے جائے جاؤگے۔
افری مفرع میں '' درکؤا'' بعنی ' دروازہ ' کی آمبزش دیخہ بن کا بنتہ دہتی ہے۔ کہتے بھوجپور علافے کا رہنے والا نفا۔ بنارس بھوجپور میں ہے۔
پنتہ دہتی ہے۔ کہتے بھوجپور علافے کا رہنے والا نفا۔ بنارس بھوجپور میں ہے۔
گراس نے زیادہ نز اور تھی ، برتے اور بلی جی ایک بھرت میں شاعری کی ہو۔

مل نگالی زبان کا آغاز وارتقا از سونیتی کمار چرهبی صاف ب

مندرج بالا نمونه کو جرآجی نے بھوجپوری قرار دیا ہے۔ لیکن بین صاف طور پر اسس میں کی آول کے اثرات بھی باتا ہوں۔ مثلاً " کہتہ ہی " اور" با ندھل جیئیہ " " سنو بھائی سادھو " قو واضح طور پر بھی بولی ہے۔ اُس عبوری دُور میں بولیاں خِلط مِلط ہور ہی تھیں۔ مغربی اثرات مشرق کی طون آرہے سنفے اور مشرقی اثرات مغرب کی جانب بڑھ رہے نفے ۔ عهر قدیم بی بودھ بھکٹو وں اشوک اعظم اور جَبین بوگیوں کی جانب بڑھ رہے نفظے ۔ عهر قدیم بی بودھ بھکٹو وں اشوک اعظم اور جَبین بوگیوں کے ذریعہ مشرقی بسانی اثرات ہندکے وسطی اور مغرب علاقوں پر پڑے تے رہے اور دکن یک ران کی آواز بازگشت بہنی ۔ عمد وسطی بین بودھ براتھوں اور بعدار ان کی آواز بازگشت بہنی ۔ عمد وسطی بین بودھ براتھوں اور بعدار ان کی آواز بازگشت بہنی ۔ عمد وسطی بین بودھ براتھوں اور بعدار ان کی آواز بازگشت بھی ۔ عمد وسطی بین بودھ براتھوں اور بعدار

مبتھ اور کھو تیور کے اوبی اور لسانی میلانات کا جائز و لیا جاجہا۔

ایکن گہر یا گرھ خاص میں ایسی نبا ہی آئی کھی کہ تہذیب و تحری اور اوب و فن کو برانی بنیادوں پر سنے سرے سے اٹھانا بہت ہی شکل تھا۔ برش ورجی اور ترکوں کے درمیا نی عد میں طائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دُور میں وحتی اور ترکوں کے درمیا نی عد میں طائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دُور میں وحتی اور سازا علاقہ تباہ وبر باد ہوگیا۔ اس اور تباہ بورش میں قلب مگر ھوینی شریا تھی تیا اور سازا علاقہ تباہ وبر باد ہوگیا۔ اس اُفت کے علاوہ اور کہا کیں وطن چو اُکر و و رسادا علاقہ تباہ وبر باد ہوگیا۔ اس اُفت کے علاوہ اور کہا کی طرف جو اُکر و و رسادا علاقہ تباہ وبر باد ہوگیا۔ اس اُفت کے علاوہ اور کہا کی طرف جو اُکر و و رسادا علاقہ تباہ وی بنیا دیں بال گئیں اور سازی عاد ت ڈھ گئی جی غار تگری کو مقعقے کے نوف کی بنیا دیں بال گئیں اور سازی عاد ت ڈھ گئی جی غار تگری کو مقعقے کے این فام اور کم سواد تاریخ فویوں نے ترکوں کے سرمنا ھا ہے وہ حقیقت

من حله آوروں کی لائی ہوئی تھی۔ دوسری وجہ مگرم کی بریادی اور مگی زبان کی كى بيرى كى يہ كھى ہوئى ہے كہ موريہ يو دعوں كے زوال كے بعد برتم تى احياء شروع ہوا۔ بريني دحرم اوربوده دهم كرانية والول كردميان سخت طورير ملك عجرس تصادم بوتا را بيرتصا دم اتنا تنك عقاك بندكي فوا با دبول يعني جاوا وسماتراس بمي ہندووں اور بودموں کے درمیان اویزش ویکا رجاری رہا ۔چیر کھتا ہے کہ یاطلی پیرا اور مگرھ کی مکل تباہی کی وجرسچھ میں نہیں آتی۔میرے نز دیک مُن برُبُرتِت اور خانہ جنگی مگدت کی بربادی کے دو موری اسباب س والی بیرا ایشیا می تمذیب کا بینار تھا اور بودھ دھرم کا مرکز - بربرتیت اور عصبیت کے طوفان اس کے خلاف استفے اور مالدھی تہذیب مِث کئی۔ اس کی روشنی ملی اس کے لئے کلا بی - بغداد کی تباہی کے اسباب بھی اسی فنم کے ہوئے جیسے یاللی تیرا کے تنفے۔

بیداکہ اوپر ذکر ہوچا ہے ماگد می اور اُردھ ماگد می پراکر تیں اُسوکا کے عمد میں ہندہ ستان گراہیت کی مالک تھیں۔ اس کے نوسنے اُسوکا کے کبتوں میں طبع ہیں۔
سٹرکرت ناطول میں بھی ماگد می پراکرت کی مثالیں ملتی ہیں۔ یخ ذات کے کرداروں سے بھی زبان بلوائی گئی ہے۔ یہ بوای بولیوں کے زوال وا کطاط کا دور تھا۔ اور بریمنی سندریت کے نشا ہ التانیہ کا ۔ چو ککہ ماگد ھی پراکرت میں ڈراوری اور دیسی مضرزیا وہ تھا۔ اہرا اسے بینے کہا گیا اور یہ زبان سب سے زیادہ تبا می کا شکا

عل طاحظ مول چرتی ، وولنر اورمسودتس کے معتقات ۔

ہو ئی ۔اس کے بعد مختلف اب بھرنشوں کا دور آبا ۔ ماگرمی آب بھرنش یا می بھا اثا كارواج بوا- مراسدادي ابمتت فاص ماصل نبين بوئى - راجيونون كعدر سس ابتدائ سلاطین دلمی کے زمانہ تک (سندی استعالی ) ایک فاص اسانیاتی دُور گررا ہے۔ یقینی طور پر بر نبیں کہا جا سکتا کہ ہند کی جدید نہا نوں کی ابتراکب سے موی اور ایک بفرنشین کب خم ہوئیں ۔ اس زمان کے قریب بودھ دھرم کی گروی ہوئی شکل ہند کے پور بی علاقوں میں بھیلی ہوئی تھی ۔ بودھ راہبوں کی خانقاہوں ین نالقده اور وکرم شلا دو برطی درسگایس مشمور تقین -صوبه بهآرخصوصاً ان بودھ سِرِّحوں یا بِعکشو وُں کامرکز تھا ۔ اِن راہبوں نے مغربی اب بھرنش می ہوئی دیسی ہولی میں بھی دوہے کھے ہیں۔ اِن میں جوراسی سِتھوں کی برطی شرت ہے۔ رسانی چٹیت سے بو دھ سے ترموں کے دو ہے ابتدائی بہاری مسلم عوفوں کے دوہوں کے بیش رُو ہیں۔

س باس باس گذرے میں اس کا میں ہوس کا اس باس گذرے میں اس کا درے میں اس کا درے میں اس کا درے میں میں میں میں میں می

جی من بون مذسنجرئ ، روی سسی نامین پُولیس تنی بط چت بسام کرو، سرب کرسی اولیس گھور اندهارے بین منی جی ، اَ بِدّ اکرئ پرم نهاسو دا بکھو کئے دری اَ اسٹیش ہر تی ک

مل تقدمہ تاریخ نبان اردو: طاکر مسور حسین: صرف ۱۳-۹۳ س ان دوہوں کا تذکرہ مری آورد کی استحد کی سامت اور ام تیندرشکل کی تاریخ اوب مندی بن بھی ہے ۔

اوہی با نامی ایک سِدھ سے کے لگ بھاگ گذرے ہیں۔ دد ہے کا نون محب ذیل ہے :

وف کری آ مها سوه بری مان لونی بهنی گرو بوچیب حبان

بر و پاسترہ (سلام من ) اور آئی پاسترہ کے دوہوں ہیں بھی نبان کا سہی دنگ ہے "بونکہ یہ سرحہ نیا دہ تر ملک کے پور بی ملاقوں میں ابیغ فرمب کی تبلیغ کرنے کتے ۔ اِس لئے وہاں کی مقامی بولیوں سے متاثر ہونا ناگز برتھا ' ان دوہوں سے اس دور کی بہاری بولیوں کا اندازہ منتا ہے ۔ اختیارالدین بن بختیار خلی کی فتو حات سے جب بو دھ بر بھوں کے مراکز زیر ہوئے تو یہ راہب ملک کے فتلف محموں میں بھیل گئے اور اِن کے ذریعہ اِن کا لِسانی اِثر بھی بھیلا ۔ جی ، تہی ، کربی آ ، کئے ، دُری اُ ، کری اُ کا ملکی بَن ملاحظ ہو اُشر بھی بھیل ۔ جی ، تہی ، کربی آ ، کئے ، دُری اُ ، کری اُ کا ملکی بَن ملاحظ ہو آئے بھی ملکی بولی اسی طرح ہو کی جا تی ہے ۔

ترک بہآر پر باضابط رنگ میں بار مویں صدی عیسوی کے اُواخر اور تیر ہویں صدی عیسوی کے اُواخر اور تیر ہویں صدی عیسوی کے اوائل میں قابض ہو سے ۔ علام سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ ،" سلطان قطب اَلَّهِ اِین ایک بہلا با وشاہ ہے جس کے بہا در سید سالار بختیار خلی نے بنا رس سی قطب الربی ایک برط ھ کر مگدھ دلیس میں قدم جاسے اور بہآر سے لے کر نبگان کے کرمین اُس

عل مقدم "ارن زبار اردو الفارس فه الكرام معود حين المسكك من المرام المرا

کے فتو حات کے پاؤں کے پنج ہاگئی ۔ بختبار خلی المتونی سلند جھ نے چیٹی صدی ہجری کے اللہ فار بہور منبر اور بہور برقبعند کیا۔

به و مرد شباع و دلیر بود بطرت زمین مبیر و بهآری دوانبد ....... تامت آن حصار در شر مدرسه بود و بهآر بگفت مندوی اسم مدرسه باث ' "

بہ آر بین اُرد و کے ارتفاکا یہ ایک اہم ساگ میں ہے گرچ اس سے بہلے بھی کھڑی ہو لی اور ریخ کے لئے سازگار فضا بدیا ہو چکی تنی ۔ بہآر، خصوصاً مگدھ کے اعلیٰ طبقات مثلاً بربہن ، جَبَری وغیرہ اکثر و بیشتر مغربی علاقوں سے اگر بیاں بئے نفے اور ابنے ساتھ بچھی بھاشا میں لائے نفے سی تشرفا برج بھاشا اور اُودھی بوسلتے تھے بوام ، جو آدی باسی نفے ، کول ڈراوری بولیاں بولیت نفے اور دو سرے کمی بھوچوری یا میتھیلی ہولیت سے مخربی علاقوں کے بھوچوری یا میتھیلی ہولیت سے مخربی علاقوں کے بھوچوری یا میتھیلی ہولیت سے اُرکوں کی آمر کے بھر ملک کے مغربی علاقوں کے لوگ اور نیزی سے بہار آئے گئے ۔ان میں مندو اور مسلان دونوں سے ۔

بروفیسرگور کو ناتھر سنہانے فرامین ، دستاویزات اور مختلف خاندانی دوایا کی بنا بریخیت کی ہے کہ بہآر کے اکثر راجیوت گھرانے ترکوں اور مغلوں کی افواج کے بنا بریخیت کی ہے کہ بہآر کے اکثر راجیوت گھرانے ترکوں اور قبیلوں سے زرجے کے ساتھ اس دیار میں آئے ، بہاں کے بُرائے دُجواٹروں اور قبیلوں سے زرجے افغام میں دِ تی کے بادشا ہوں سے جاگریں پائیں، بہیں نبس گئے اور بیس کے ہوائے۔

ال بحوالة طبقات ناحرى منهاج سراج مديد : "اليف مدول

س بنگانی زبان کا آغاز وارتفا ، از سونیتی کمارچرجی صفحا

س سابق مارشوبر معاسبات بليدا لج -آب معدي لينيل ميدكا لج اور وراكر الكر تعليات بعادم ورموك -

بهآرمی بهترے کا دُن اور قصبات أیسے بین جان ملم اور راچوت فاندان جاگیر اور ر جائداد کے شریک داروں کی چینیت سے اب تک ساتھ ساتھ بھائیوں کی طہرح کرسے بئے بوئے ہیں۔

اردوزبان كى تروي وترفى مىسباسى اثرات سے زياده اہم ساجى اثرات بى-بهاريس مذمرف سيدسا لار اور ان كى فائخ فوجين مغرى علاقون سي أيس بلكه بكرن فاندان شال مغربي بمندادرابرآن وعرب سے اكر بيال ، بوے اورائيں ختمذیب وترن اور زبان وادب کو محرے طور پر منائز کیا ۔ تع بھی سادے صوبهٔ بهآر مین سادات ، شبوخ عربی (صدیقی ، فارونی ، عمانی ، علوی ، جفری ، دروا وغيره) پنمان ، تُرك ، بلك ، معل در مرترا ١ باديس - مخلف بهاري خاندانون كے نسب نامے اس كى گواہى دينے ہي - نيز شروں كے يُرانے ملون تصبول اور مل أو كام اس بات كے شامر ناطق ہي، مثلاً شريبة كے عظے لودى كرو، معل پوره ، لوم في يور ، لودي يوروغيره - سارسه الرات مي الم نزي الرصوفيا ر كرام كے ذريعہ پرا - ان كى تبليغ والمقان سے بدكترت ابل بهآرمشرت براسلام موے - فرمسلم خاندان مارے صوب میں بھیلے ہوئے سفے ۔اُن کی اُولاد اُبھی طفة مونس اسلام ہے۔ نومسلوں کے علقے رہنہ اور کھرای بولی کی نزور کے دائے بن ملئ عمد وسطى مين صوفيائ عرب وعم دقم بون بون بور المارات اور برسى تعدا ديس أك أن كفيض سے وہ روحانی واخلاقی الهذيب اوراً دبي خلا بير بوا، جومديون سے يافل براكى تباہى كے بيديلا اربا تقا- بهارشريف اوريم

بِنَّهُ اس عمد کی نئ نزنی بندالیشیا ف نهذیب کا مرکز بنا اور سادے بها رہی امجالا ہو عمیا۔

ودبایق اور کبیرسے پہلے صوفیائے بہار سے اس دبار کی بولوں میں کل كيا ہے - سرحيد ك اس عمد كے بهت كم نونے سنة إبى - مران اصفياء كے كالمنظوم ومنثور دونوں موجودیں۔ بروفیبرمبرص عمری نے اپنے ایک گرانقدرمفالیس مغلبہ عدر کے بل کے ان ا ترات کا ذکر کیا ہے جو اسلامی تعقوت نے صوبہ آربر دالے اورابینے بائندہ نقوش جوڑے اسلامی تصوف کے حیثہ روحانی نے باری مران كوسيراب كيا اوراس وسيع المشرب اور روا دارا مذنخريك في مند دسسكرني اور مسلم تبذیب کو متحد کرنے بن بڑی مرد دی ۔اس کا ایک اور اہم میتجہ یہ کالا کہ بہار یں "بہاری ریخة" اور پیرز بان اُر دو کی نرویج وتر تی برسی محبت اور ہم اہلکی کے ساتھ ہوئ اور بہاں کے ہندووسلم عوام ونواص نے بل کرمتورہ نمذیب اور متقدہ زبان کی ام بیاری کی مبارک ایک براے صوفی حضرت فاضی شطاری کامقرہ ویٹا کی شالی بہارمیں بساڑھ اسٹوب کے نزدیک ہے ریماں ہرسال ایک بڑا میلدانک لگا ہے۔ نوام اجمیری کے جانشینوں میں تیدین فیگر ارسے ۔ ان کے بین اعر و بہالاً اے سیون فلکوارج کا مفرو پٹن ضلع یں ہے۔ دوسرے سیدا تھ اوراً ن كے بعالجے سبيد محرد اخرالذكر دونوں صوفى ما موں بعا بخرك نام سے ياد كئے جاتے

ہیں۔ یہ دونوں ماتی بور (ترمیت) کے بوضع جروحہ میں شہید کئے گئے۔ بروحہ کا مغرو اب شکتہ مالت ہیں ہے۔ اسی طرح بننی فنو اور شنی بر آن فیروز ثا آنغلق کے دور ہیں سلیم آباد ہے اور شا کی بہار میں شہید ہوئے کا کو ضلع گیا کے فیخ آز اور اسحہ بہاری بھی بڑے مو فی گذرے ہیں۔ وہی کے علاء ظاہر کی شخ آز اور اسحہ بہاری بھی بڑے مو فی گذرے ہیں۔ وہی کے مطاء ظاہر کی ترفیب پر فیروز تغلق نے ان کے لئے مزائے موت تج یز کی ۔ حضرت شرف الذی احد مبنری کے فریبی رمشتہ دار در منا قب الا صفیا "کے صوفی مصنف سے دوایت احد مبنری کے فریبی رمشتہ دار در منا قب الا صفیا "کے صوفی مصنف سے دوایت میں مہاری کے حضرت شرف الدین احد مبنری بہاری کے اور شاب کا فون رنگ لاکر ہی صدرمہ ہوا۔ اور آب نے فرا یا کہ ایسے در پاکان "کا خون رنگ لاکر ہی

غر نوبوں نے بنارس کا سکرکشی کی تھی۔ مکن ہے کہ غرز نوبوں اور غربر نوبوں اور دور کس حلے کئے ہوں۔ ان کے حلے ہوں کے ہوں ۔ ان کے حلے ہوں کے ہوں یا نہ ہو ئے ہوں ۔ لیکن صوفیا ئے کرام نے اُس قدیم عمد میں بھی بہار بر خرور حلے کئے ہوں گے ۔ یہ بلند مقام در ولیش مسلان فاتحین کے لشکوں کے پیچے بیجے نہیں بجلتے کئے ۔ یہ بلند وہ مجبت و در د مندی کے جذبات سے مرشار ہندوستانی دلوں میں گھر کر لے اوران کے بریم کو جیتنے سلطانوں کی فوج سے بالک متعنیٰ ہوکر آگے آگے جلتے کئے ۔ بہار نے ان صوفی در ولیشوں کو سے بالک متعنیٰ ہوکر آگے آگے جلتے کئے ۔ بہار نے ان صوفی در ولیشوں کو



[ 1 ]





[ r ]



سرد ور اتول میں ہی اپن طرف کھینیا - تبنیر شریب ضلع بیٹھ کی بڑی درگاہ کے جمیمی وروازے کے پاس ایک مزار تاج الدین فاندان سے مسوب ہے۔ متبریں 'ر تاج شاہی "کے نام سے ایک مٹھائی اب بہک بنتی ہے۔مولانا محد موسوم برام ناج فقهد بروت لم (فلسطين) سے مبتر، بهآر البعام تشريب لائے - ای بہآر کے فردوسی اور سمرور دیا صوفیوں کے جدا مجد سے ۔ آب ك فرزند اسراكيل ، عبدالعزيز اور المعبل في معرت الج فقيه تو والب جِلے گئے۔ گرابنے دو فرزندوں کو جو ٹی بہار میں رُشد و ہدایات کے لئے چوڑا۔ اور تبيسرے اسليبل كو شالى بهآر بيبيا - جناب اسليل بنبا بسا ره كے عوفيوں کے تورث نفے اور جناب اسرائیل حفرت مخروم کی منبری کے والد ماجد نفے۔ حفرت بیرشهاب الدین جگوت (موضع جھی فی ضلع بٹین) کی بڑی او کی سے حفر ت محذوم یکی منبری کی شادی ہوئی ۔اس مجمع البحرین سے وہ گرانقدر موتی بیدا ہوا بو عالم روحانيت بين أفتاب وارجبكا بيني حضرت شيخ شرف الدبن احرمتيري ثم بهارك حفرت مخدوم بہآر اندرون ماک و بیرون ماکششور و مقبول ہوئے۔

بهآر کے صوفیائے کرام کی ابندائی "ماریخ" مناقب الاصفیا" ہے۔ اس ملہ بہرونبہری مناقب الاصفیا" ہے۔ اس ملہ برونبہری کا مقالہ منزون وسلی بہآر بس اسلام تصوّف کی تاریخی اہمیت" سالنامہ

تو بول اٹھا مدری اُٹھلی " بعنی مربس جی اٹھا " یہ ملی زبان کا نورسے " مِگون " اور سرجی اُٹھلی " کے الفا فاسے اس مرک زبان کا اندازہ ہوتا ہے ۔

م سائنی ، بیٹنہ ہستمبر سے 190ء۔ مطر چھٹی ہے جی اُٹھلی ۔ کہاجاتا ہے کہ ہیرجگونت کی کرامنت سے ایک ادگزیدہ نے نئی زندگ پاپی کا سے ماں بل مدیر ویٹھا۔ اور مدیرس مدیری رائز ان کے گھی وارد کو نشرہ مد میں مگر دران اور میٹھا۔

کے مؤلف حفرت محذوم بینے شعیب شینوروی دفیلے مونگیر) تاتے فیتھ کے بوئے تھے۔
حفرت بیرچگوت (جھلی) کی بین اور بیٹیاں تھیں۔ ان کے بطن سے معدوم بیرا محد
برتم پوشش، بیم آلٹر سفید باز (بھارشر بیب)، پی بی کمآلو (کاکو، گیا)۔ اور
اچیور فیلے بور نیم دبھار) کے بیخ حبین دھکھ پوشس کی والدہ بیرا ہوئیں جفرت
الی فقیم کے فرد ندجناب اسلمیل کا سلسلہ شالی بہار میں خوب بھیلا۔ صوئم بہار
کے شطاریہ صوفی ایب ہی کے سلسلہ سے ہیں۔

بہآر کے چند اور بزرگ صوفیائے قدیم کا نام بیا جا سکنا ہے مثلاً مفرات مولاناشمس منطفر بلمن بحن بلمني ١٠ حد آن گر دربا ، بدر عالم رجيو في درگاه بہارشریب) ابراہیم بن آبو بکر موسوم با ملک آبیا رجو بہاری ملکوں کے مَدا معد عظ ، مدارى صوفى ببدرجال الدين ( ملسه ) شيخ بركت الله قتال الشيخ تاج الدين راری دورمجنگه بستبدور امجر شروب، گیا)، سیدفضل السر گوسائیس دبهارشردی، محذوم مثنا وتنمس الدبن (ارتول، كُبا)، سبّدا حمد حاجبنبيري (ضلع مونگير)، مسبّيد احد جان ( اوربن ، مونگبر) ، مخدوم سبد حسن (حن بوره ، ضلع سادن) ، حفرت مخدوم بهآريش شرف الدين احرك خلفاء بي حفرت منهآج راستى بملوادوى اورحفرت مَظْفَرْشُم بَنِي اَجُلَ موفِول مِن سے گذرے مِن حضرت منهاتے راستی کے سلسلم کے صوفیا کھلوآری شریب، ضلع بیٹنہ میں ام باد مجے - منظریر کہ جبشتید، سروردیا ، فادریر ، فردوسید ، مداریر ، شطار برسلسلوں کے صوفیائے کرام بہآریں موج د سخے ۔ اور اُن کے بیوص وبر کات سے بہاں کی سرزمین سیراب

ہونی رسی۔

شامزاده منظم الثان اورنگ زیب عالمگیر کے جانشیں بہادر شاہ اقل کا لولا تھا۔ وہ ایک وصة ک بہآل کی صوبیداری پر مامور رہا۔ مولانا می نفسیر علیہ رحمة نے شامزادہ کی خدمت بین ایک عفداشت بین کی متی ۔ جس میں بہآر کے ہم اسٹائ کے مقابر کی زبون حالی کی طرف شامزادہ موصوف کی توجہ منطقت کرائی گئی تھی، اگر حکومت کی طرف سے مالی امداد مل سکے سافسوس ہے کو ضداشت کی اس نقل میں شامزادہ کی خدمت بیں بیش کرنے کی تا رہی نہیں لکھی گئی ہے "
نقل میں شامزادہ کی خدمت بیں بیش کرنے کی تا رہی نہیں لکھی گئی ہے "
مشامزادہ کی خدمت بیں بیش کرنے کی تا رہی نہیں لکھی گئی ہے "
مدائے عام ، عید بر بر سے والی اوراد میں مادائے عام ، عید بر بر سے والی ایک عوضداشت ، اذ سبد محد مصطف شا بوجوی صدائے عام ، عید بر بر سے والی و مدائے ک

ع ضداشت میں حسب ذیل مفروں کے نام درج ہیں :-

- (١) مخدوم اللك يشخ شرف الدين احد- بهآرشريف و معديه
- (١) نضخ شيب بن شيخ جلال موضع سشينيوره برگنه الده مي مرفون سي -
  - (٣) سيّد مجرّر عظيماً با دبي مدفون مي -
  - (م) بش خليل الدبن عرف ين منكن وش الدين عظيم الديد
    - (٥) سيدسيلم- عالم كيخ عظيمًا باد-
    - (4) درولیس ارزان علم درگاه عظم آباد-
  - (١) يشخ محرمحود ونن عين الدين سبني مرار ووي كطر عظيم ابد-
  - (٨) يرض شهاب الدين جگوت موضع ..... علموبلي بلده عظم الدد

- (٩) شخ ١٦دم عو في موضع حبطلي عله بركنه حويلي بلده عظيم اباد -
  - (١٠) سيدمجد- فصير بهار-
- (۱۱) شخ احرجرم يون (سلاك عدم من انتقال موا) قصيد بهآر -
  - (١٢) يشخ بارعالم موضع سوه ، بهارشريب -
- (۱۳) حمین نوشهٔ توحیار-حفرت مظفر بلی کے بھتنے ۔مقبرہ نصبهٔ بهار ۔
  - (١٨١) شخ حبدالدين، ولدشخ أدم صوفي قصبه بهار -
    - (۱۵) سيركين وانتمن قصيه بهار -
      - (١٩) مولاناحتام الدين سر
      - (۱۷) سبيدفضف اللهر- سر
      - (۱۸) بنیخ فرمد طویا پخت 🔍
  - ١٩٠) تيم! المرسفيدباز ، بن شخ حب الدين فعيه بهار-
    - ۲۰٫۱) سننج سادت بهار.
      - (۲۱) سيدعطا -
- (۲۲) محد ابراميم ولد ابو بكروت ملك بيا يستهيئ فعير بهار بهاري بر
  - (۲۳) خواجه الني مفري موضع مو کهر- نز د شخ پوره .
    - (۱۲۴) شخ یکی منبری فصیه منیر-
      - رد (۲۵) شخ جبلال رر
  - (۲۷) ما جي صفى الدين وماجى نظام الدين فصبهُ مَيْر برگنه شاه بور -

- (۲۷) شخ احد موضع بیا پور برگنه شاه پور -
  - ، (۲۸) سنتین دولت قصیهٔ منیر-
- (۲۹) مولانا فور بنواج قطب الدين دهساوي كے سكے بھائى موضع كھسكور-
  - برگذمبیم اباد-
  - رس سطخ فو ويشه بر آن برگندسيم ابا وسركار -
  - داس) سبد فحر الدين موضع او كهدتى عله برگنه حويلي سركار.
    - (۱۳۲) سبار صفی ـ صفی بور برگنه بهم بور مرکا ر -
  - رساس بینی داکو د منطاری قصبه محب علی بور برگه معدفه سرکار
  - (١١٢) سير محرعرف جن مصلفه موضع مبسة ، بركنه بلخ سركار -
- ده ۱۳ سبدراستی خلیفه بیخ شرف الدبان تمرین یجی منبری و فصبه علیه ارسی علی برگنه و سبد داند. و بلی سرکار و
  - (۳۷) ينخ ضباء الدبن سهرور دي رسيم موضع جناهيس \_
    - ديه، يشخ شمس الدين جناني موضع المورى -
      - رهم) يشخ كال الرين موضع ثنايال .
    - (۳۹) ستيدمي يرگه كليرسركارسارن مضان -
  - (۲۰) ستبار حرفازی موضع امر کفر برگنه بست بزاری سرکار -
    - الم) سبيد نوح مفي عد موضع لوج بور
      - (۱۲۲) سننج سعند- فصبه ابراميم بور-

(۱۳۱۸) حوض آن ، علد برگنه حویلی بهار سرکار مین بهترے اولیاء مدفون میں ۔ مثلاً: سبّدعلا و الدين بهدا في - سبّدركن الدين -سبّد بيخود - سبّد موسى - بين لدتما-قاضي شمس الدين مافظ يوسف - ستبدهالم - سيدقطب الدين ، سيد مي سعبد ، ستبد جما مگير، سيدمير، ينخ مرد، ينخ مدى ، بى ي كمة - دمهم ادركيس نافع - ضلع موجم سرکار- ۱۹۸ سیدچاری بنیاسی - فصبه مؤگیر- ۱۲۱۸) نشخ مصطفی - باساریدیور مونگیر- (۱۸) سیدا براهیم - قصبه سورج گرط معا - (۸۸) مولانا شا هباز بهب گلبور-(٩ م) سيّدا وسياء- برگمه بليا سركار - (٠ ٥) يشخ عبد لحيّ- ماجي بور - (١٥) شخ عرمعرومت به ينيج قاض رموض بنيا بساور مراحي يور - (١٥) يني ابوالفي بن ينيخ عرسيم في موض تنكول ، حاجي بور - (١٥٥) مولانا فواجه على - حاجي بور - (١٥٥) ين بركت الله عن في قتال فليف سيد محركيسو دراز- قصبه در مبلكه- (۵۵) يني سلطان حسين - وربعنگه - ( ۵ م) ينخ منمس الدين عرف ين من دربعنگه - ( ۵ م) ین نلورهاجی حمید موضع رتن سرائے -سارن - (۸ ۵) شیخ دلا ورشیرسوار جا بک لدويي - سارن - (٥٩) مېرغېرالمالک - باره سركار اسارن - (١٠) شخ محروست . الله دبهاس كان و (۱۱) چند تن شهيدمعروت برجندن شهب وشهسرام - (۱۹۲) ميشيخ عمان حبين يور - رمتاس رسه) سيخ عبدالعسلم- متى ، جميارن - رمه ١) سبيد عمرشب ۱۰ ره (شاه آباد) -

موللناعِبر آلِي صاحب لكمة بن و ولول كو إنغ بن لاف كے لئے سب

عل ادو کی ابتدائ فشوونا بین صوببائ کرام کاکام، جدالحق مسک

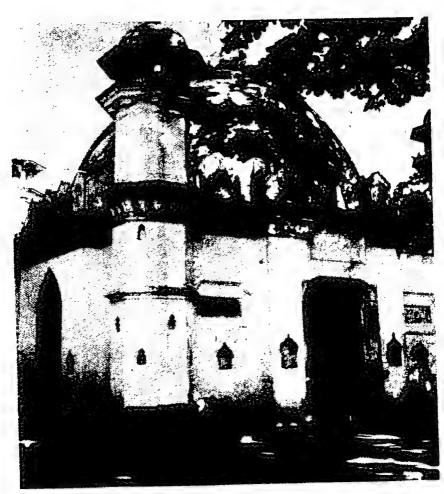

[ 0 ]





سے پہلے ہم زبانی لازم ہے۔ہم زبانی کے بعد ہم خیالی پیدا ہوتی ہے ......
جننے اوبیاء الله سرزمین ہم آب یا یہاں پیدا ہوے وہ با وجود عالم وفال
ہونے کے دخواص کوچوڑکر ، عوام سے البیں کی بولی یں بات چیت کرتے
اور تعلیم و تلقین فرماتے ہے " ان صوفیاء نے بہار میں بھی مشرک بماری ریخیت "
اور بھر مرکم کو می بولی ریخیۃ " مینی ہندوستانی یا معیاری اُردو کی ابتدا وارتفا میں یاں
صقد بیا ہے۔ بہاں صوفی خافوادوں کی خانھا ہیں بھی صدی ہجری میں میٹرشریب '
ہمآرشریف ، بھلوآری شریب وغرومیں قائم ہوگئی تھیں۔

صوفیا، و امرا، کے علاوہ تبار میں فارسی تربان کے شمراء بھی تشریف لئے ادر فارسی اوبیات کا اثر ببار پر دہا کے ادر فارسی اوبیات کا اثر ببار پر دہا کے اور فارسی اوبیات کا اثر ببار پر دہا کے شرک اخان سلطانوں کے وقت سے ہی بڑنے دگا۔ ببار ایک اہم مشرقی صوبہ تھا۔ صوبہ واروں اور دو سرے امراء کے گر د اہل علم وفقن بن رہتے تھے. مرزا عرصادت اصفہانی ایران بنا ہے۔ مرزا عرصادت بین اس نے ملی ہے۔ مثلا بین شعراء رشک بیٹنہ میں مقیم رہا۔ اپنی کتاب "عبی فت دن" بین سراس نے ملی ہے۔ مشلا بین ایران بناے ہوئے سے مشلا بین ایران بناے ہوئے سے مشلا بین مولانا محرصیان فروینی سیرتی ۔ مولانا محرمغرالدین نزدی مولانا محرمیارادین نزدی بین مرزا محرمیارادین نزدی بین مرزا

مد س بھاراکول کی اُردو شاعری اوراس کی تعلیق کے اسباب یو عبدالمالک آروی:

' بھر الکول کی اُردو شاعری اوراس کی تعلیق کے اسباب یو عبدالمالک آروی:

ع - مينم الدي ايراني شواري آمر ، سيرتيب شوت ندوى . ميم ، گيا . بهاو مبرط الم

می صابح اصفافی عد شاہم کی ایک متاز مؤرخ ادیب اور شاع گزرا ہے۔ صادفی گرات کے شہر مورت میں وہ بہت سے فارسی کے شہر مورت میں یو اور جہا ہوار جہا ہے ۔ بیٹنہ کے جارسالہ نیام میں وہ بہت سے فارسی شعراء سے ملا۔ تذکر وُر میے گلش " میں مولانا محرصین قرقین کے بارے میں درج ہے کہ: "مُرت تے درعظم آباد و بنگا آلہ اقامت گرندہ " اور حکیم عارف التج کی منعلق ہے کہ: "ورعظیم آباد کی شارک کی فقہ "

ظاہرے کہ ندکورہ بالا شعراء سے پہلے اور بارکٹر سے سایرا نی اُدباء وشعراء بہدا ہوں کے بہدر سے بہداں مقامی فارسی گوشعراء بہدا ہوئے بوں گے۔ بہدر میں فارسی گوئی کا غذاق طبقہ نواص میں عام رہا ہے۔ بهدو اور سلم اُدباء وشعراء فارسی کو زمانہ دراز تک در بعہ اظہار بنائے رہے۔ اُردوشائی کے تذکرے بھی فارسی میں لکھے جانے کتے۔ شلاً: تذکرہ گرار ابراہیم، تذکرہ شورت فرم کی عظم آبادی، تذکرہ عیرتی (معراج النال، و دربا من الافکار،) اور منظم آبادی، تذکرہ عیرتی ، نوم کا کا کستھ کتے۔ متاخین میں شیخ علی حزی عظم آباد کے اور راج سنتاب رائے کے بہاں رہے رہا تک فارسی کو شعرار میں بہدل عظم آباد کے اور راج سنتاب رائے کے بہاں رہے رہا تک فارسی کو شعرار میں بہدل عظم آباد کے اور راج سنتاب رائے کے بہاں رہے رہا تک فارسی کو شعرار میں بہدل عظم آبادی، شاہ ابوالحسن فرد ، شاہ علی حبیب نقر، مولانا ور میں گورسید حسرت ، شاہ اُ لفت صبین فریاد اور علیم عبدالحبید تیناں دور وسطی اور عی آبر میں گدرے ہیں۔

علامسلیان ندوی لکھتے میں: " مندوستان نے ارباب کال کی تام منا

مل و نقوت سلمانی، معنی ۱۰۰۰ میری

بین سے صوف و کو کے نام زندہ رکھے ہیں، مثاریخ واولیاء اور شعرار کہ وقتا فوقتا ان کے با فلاص مربدوں اور معتقدوں نے ان کے ملفوظات و محتوبات اور تذکرے کھران کے فیوض و برکان اور زبانی و فہنی الها مات کوقائم و بانی رکھا۔ گراس صوب (بہآر) نے حضرت میزوم الملک بہاری رحمتہ احتر علیہ اور اُن کے رفقا رکو چھوٹ کر مہند و تستان کی اس رسم کئن کو بھی تازہ ندر کھا " علامہ نروی نے اس اظهار تا شعف کے بعد جیند بہاری باک اوں کا ذکر کیا ہے۔ اِن اہل فن اور علماء کے وربیہ بھی بہآر میں اُردو زبان کی تروی و ترقی ہوئی ہے۔

یخ برط می این با بر ایک نامورطبیب اور متازین مسلطان سلیم شاہ لودی کے دمانہ میں گذر ہے ہیں مینیرشاہ سوری کو اِن سے بڑی عقبی رہ بھی انہوں مکالطاء دولت کا بادی کی تصنیف ارتناد کی ایک شرح لکھی تفی ۔ اکتبری دور میں بہار میں محد ثبین کا ایک خانوادہ رہتا تھا۔اس کے بیض ارکان کے نام یہ ہیں ۔مولانا حافظ بین عبد الرزان بہاری، بین الوقت مولانا عبد لبنی ،مولانا عبد المقت رمحد وغیرہ - فتاوی عالمگیری کے کلھنے میں بہار کے علمار بھی شریک سے مقد ملائی تو اللہ بہاری ہوسکم اور ممارش ما ور بہادرشاہ اول کے مصنف ہیں۔ یہ صاحب عالمگیر کے عبد میں کا آب کے قاضی اور بہادرشاہ اول کے مصنف ہیں۔ یہ صاحب عالمگیر کے عبد میں کا آب کے قاضی اور بہادرشاہ اول کے مصنف ہیں۔ یہ صاحب عالمگیر کے عبد میں کا آب کے قاضی اور بہادرشاہ اول کے مصنف ہیں۔ یہ صاحب عالمگیر کے عبد میں کا آب کے قاضی اور بہادرشاہ اول کے

مل منقوت سيماني ص

 دُور حکومت مِن کل ہند کے قاضی القضاف مفرد ہوئے ۔ اِن کے بعد ملا غلام کی بہاری رصاحب حاشیہ و مربد حفرت میرزا جانجا آل دہلوی ) ، مولا نا ابرا ہیم الدوی و بخرہ دور متا خرین کے جت علاء میں شماد کئے جانے ہیں ۔

بروفيسرممودشيراني لكفة بن :

اب اس امریس شبر کی کوئی گنبائش با فی نہیں دہی ہے کہ صوبہ بہارہی اُردو کو میر دور اول سے بی دخل صاصل رہا ہے۔ اس دبار میں بھی اسانی ارتفاکی وہی مرکب اور سے بی دخل صاصل رہا ہے۔ اس دبار میں بھی اسانی ارتفاکی وہی مرکب اور سے بی فاہر موئی ۔ اور حب کا تفقیلی سیان فاہر موئی ۔ اور حب کا تفقیلی سیان قبل میں جکا ہے۔

صوبه بهآری تین نئی بندا ریا فی علافائی بولیا ل حسب دیل بین : بجو جوری ا گئی ، اورمیته یی دان سب بولیوں بن «ریخه » کی شکلیں بیدا بوکیں ۔ گر مٹیند عظیم بای کی مرکز تیت کی وجہ سے " مگی ریخه " کی سب سے زیادہ اہمتیت ہے ۔ بهآر بی می دیخه اُردو کی بنیا دی زمین بنی ۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ نالندہ ، وکرم شیلا اور بالی تیرا

مل وينجاب من أردون : ستيراني ، صلا

كا حلقه نهذيب ونهرن كالكهواره تفا اوراسي دائره برمغرني أب بعرنشون بالحضوص ننورسینی کی مختلف شاخوں ( برت ، کھڑی ہند وسستنا نی ) کا گھرا انژ مسلمانوں کی آمد كے بہت يہلے سے يردر ما نفا - مركب اور كيو بيوركى علاقائى بولياں نئے مندارين وورك ا غازين خالص مكى اور مجوجورى نهبى ره كئ تحين - بلك مكه كه علاقه من مَى أَبُ بَرِثُ اورمغرى أَبُ بَعُرنشول كا ايك أميره نيا رموجيكا نفا - اوريي حال بحوجيوركا نفاء ادني لحاظ سے تو مكه اور بحوجيورمين ابك فلاسانفا -علاقا في بوليون یں اُدب بیدا نہیں ہور مانھا۔اورا دبی ظروریات کے لئے '' بنگل '' یا برج بھاشا کا استعال بو اتعا ميتفيلي كا حال إن سے بستر تفا - مگريتيميلى بھى مفرى أب كيرنشون سى متا ژبوے بغیر مذرہ سکی مجموعی طور پر میں "بهاری ایک بھرٹ "کی ترکیب ستعال كرون كا داوداس سے مراد بهارتى بويباں بول كى جن يرمغرىي أب بھرنشو ل كا اثر مسلمانوں کی آربہآر سے پہلے بڑجیا تھا۔ اسی "باری ایک مفرنش" بین عربی دفائد ك الفاظ ملنے لكے اور رفنة رفنة " بهارى ريخية " بن گئى - يهلے " مبزش ، كا دُوراً با-اور د دارس، تركيب، كا دُور آگيا ـ ا درايك فِي جُلي تربان كُفُل مِل كري كي-اسے در بماری ریخت " کیئے ۔ برعمد با ضابطه طور بر تُرکوں کی فیج بسار کے معدشروع ہوا ۔ بچراس ‹‹ ہماری ریخیۃ '' پر بھی کئ دُور آ ئے ۔ پہلے دُور کو میں بہار میں اُر دو ' قدیم " کا دور کموں گا۔ اس دور میں در ریخیہ ین " کے ساتھ کچھ کچھ لیانی بنیا بتی بی ل أردو كه ارتقابين بنكل كابيان بوچكام - به راجيوت دريا رون بي شاعرى كا ذريعا ظهار بخشا - يه ر طی جلی مغربی أب بحرات متی - بهآر میں ایک محاورہ ہے مد بنگل جماطنا " بعنی علاقائی ہو کی صدالک دمان استمال كرناه تأكه برسيين كانظار بو - "اورنوى "

منی بدید کدور موسطی کک فائم دہی ۔لیکن دور وسطیٰ کی اہم خصوصیّت یہ ہے کہ بہاری ریخة كو كورتى بولى اور كوراى بولى ريخة "نبزى سے منائر كرنے لكى تنى اس جورى عمد میں ہماری ریخیة اور کھوٹی ریخیة سے مرکب زبان بہآر کے اوبی حلفوں میں رایخ بوری منی اور ایک حد تک بول چال کی زبان کو بھی منا ترکر دہی تھی ۔ بہ تبدیلیاں پٹنہ دعظیم آباد) کے اردگرد زیادہ نایاں رنگ میں ہورہی تخیں مسلانوں سے فیل مختلف مغرقی اُب بھرنشوں کا انز بہار ی بولیوں پر بڑا تھا۔ مگرمسلانوں کے بعد اختماصی طور بر کھرای ہولی کا از پڑنے لگا ۔ ہرجند کہ شاعری کی زبان سے برتج اور اُودھی الرديري ما دلين على عالمكرك بدكورى بولى كاكتري ساكه ك ساخ بهارين بطنے لگا۔ وو عدر وسطیٰ " کے بعد بہار میں بھی اُر دو کا در معباری عمد " ایا ۔اس دور یں کھرای بولی ہن بورسنانی ریخت بہآر کے اُردو اُدب کی فضا پر بھاگئ - بہاری بولیو كى كچو كو بخ اوركب ولهر والمناك قدر ، بافى ره كدر بهار مي معبارى اردو د کھرطی بولی مہند ورستانی کا عهد آج سے دو · دھائی سوسال قبل خاصا استوار ، موجِكا تقا۔ مثالين أنده باب بن بين كى جائين گى-ميراخيال سے كه بهآر بين "ميارى اُروو" كاغلبه الطارموي صدى عبيوى كے "غاز سے بى بوف لكا نفا۔" اُردو کے موسطیٰ " کی ابندا تو تعلقوں کے زمانہ سے ہوگئی تھی۔اور بید دور ہانگیر کے عمد نک رہا۔

اِس سلسلے میں مندرجہ ذیل حقائی قابل لحاظ ہیں - لکھا ہے کہ : سلطان فیروزشاہ سلفے ہے تا سنا ہے ہے نے این عمد میں ایک لاکھر سے زبادہ غلام دھتی ہیں جع کئے سے بوزیادہ ترمشرقی ہندوستان سے علاقہ رکھتے تھے۔

بروزش کے جانشینوں کے عدمیں یہ لوگ اس فدرطافقور ہو گئے بھے کرسیاسی معاملا

میں دخیل ہو کر ملک بین فقنہ و فیاد ہر پاکرنے لگے۔ ناحرالدین خورث ہ نعلق ساف یہ تا اسلامی معاملا میں دخیل ہو کہ ملک آردو: شیرتی موج یے ننگ آردو: شیرتی موج یے مشرقی علاقوں کی طوف ہی اردو: شیرتی صف مندمہ ) ظاہر ہے کہ یہ لوگ ملک کے مشرقی علاقوں کی طوف ہی وابس گئے ہونگے اور دملوی زبان کے انزات اپنے ساتھ بہت ، جو مشرقی صوبہ ہے ، لے گئے اور دملوی زبان کے انزات اپنے ساتھ بہت رہ جو مشرقی صوبہ ہے ، لے گئے ہوں گے۔

" سور آیوں کو فارسی سے سخت دشمی کفی " (پا: شیرآنی مقدمه می اور ان سور آیوں کا بہار میں غلبہ کتا۔ شیرشاہ سور آی اور دوسرے بیٹھان بہاری بولیو کے اور اس کا لازمی نیتجہ 'رکینت، کی تروی میں کوشاں ہوں کے اور اس کا لازمی نیتجہ 'رکینت، کی تروی میں فلا ہر ہوا ہوگا، جیسے بہمنی سلطنت اور اس کے ورثاء کے ذریعہ دکتی رکینتہ کو ترقی ہوئ کھی ۔ " عام رجان اُردو کی طف ہوئی کھی ۔ " عام رجان اُردو کی طف ہونا جاتا ہے ۔ (مفدمه با اسلام)

" عالمگیر کے عہد کی اہم خصوصیت بہ ہے کہ اس عہدسے کچھ عرصہ میٹیر ایک نئی نخریب وجو دہیں آنی ہے ،جس کے ماتحت بچوں کی تعسیم کا ذریعہ ہندی زبا ہیں بنیا تی ہیں۔ قالمگیر کے عہد میں یہ نخریک عام ہوجانی ہے ۔ اور بے تنمارکت ابین بچوں کی تعسیم کے لئے لکھی جانی ہیں ۔ جن میں اکنز و بیشنز منظوم ہوتی ہیں ۔ بیسلسلہ ہندوستان کے اکمر صوبوں میں جن میں اکنز و بیشنز منظوم ہوتی ہیں ۔ بیسلسلہ ہندوستان کے اکمر صوبوں میں جاری ہوجا نا ہے " دیسلسلہ ہندوستان کے اکمر صوبوں میں جاری ہوجا نا ہے "

بہآر کی ۱ د بی فضا بر کھڑی بولی رئیت بینی اُر دوکے غلبہ کے بعد بھی ہوام كى يول چال كى زبان اب يك عهد وسطىٰ كى فهاش پر سم بين كرى يولى اوربهارى ولی کے مرکب سے بی بوئ الخیة تربان زوعام سمے ، دیہا توں میں معت می علاقا فی ار غانب ہے۔ اور ننہروں بین کھرای بولی مندوستانی کا غلیہ سے ۔ گر تواص کر درمیان ستنسسة مجلسون بب اورقصبات كي تهذيب يافية صحبتون بب معيباري أرد وي بولي جانی ہے۔ اور اب معیاری ہندوسنانی دھیرے دھیرے گاؤں کی طرف تھی جنتا پین تھیں۔ ل رہی سبٹ ۔

بقول شبرانى \_ " تغلقول كارمانه سعيشتري أردو ايك علياره اورستقل زبان بُن چکی متی اوراس نے اپنی عُرف و نحو کے قوا عد علی و مفرد کر لئے کتھے۔ ... ... ... لیکن مخ تغلق کے جانشیں سلطان فروزت ہ منز فی سرف ہے کے بیار گرات نے دکن کی تقلیب کرکے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ۔ اور تقریبا دوسوسال تک گجرات دمِي سے علیحدہ رہا۔ سنده میں جلال الدین اکبرے دوبارہ اس کو فتے کیاجی نفيم كى أرد و كجراتيون نے تعلقوں سے بہلى تنى ۔ وہ اسى برفائم رہے ۔اس كے علاوه دكن اور گجرات ممساير مالك من اوران مين تعلقات بھي قائم نفي قصر مخقر، یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر گجرآت اور دکن میں ایک ہی زبان رائج سے " اسی صفی برلکما ہے کہ " تین سونچایس سال کے ان علاقوں کا دہمی کےساتھ الحاق ہوتا ہے۔ اس زمان میں وہی سے دکینوں کا براہ راست کو بی تعلق نہیں رہا اور

مل پنجاب من اُردو! سنيراني ماس

نیتم یه نکلاکه دکنی ارد و،متعدد أمور میں جو بعض عُرف و نخو سے تعلق رکھتے ہیں ، اور ر بعض محاورے سے ، فتلف ہوگئ "

صوئ بہآر دکن اور گرآت کے برخلاف فطب الدین ایبک کے وقت سی سلطنت مغلبہ کے اواخریک اور گیر برطانوی عہد میں بھی سلطنت و بہی کے مانخت رہا اور اس کا تعلق براہ راست مرکز سے منحکا اور گہرا تھا۔ اس صورت حال کا سانی نیچہ یہ نکلا کہ د بہی اور نواح د ہمی میں جو اسانی سب بیاں ہوتی رہیں۔ بیٹنہ اور بہاری اُن کا جلد جلد اثر پڑتا گیا۔ عہدوسطیٰ کی بہاری اُرد و اور دکنی وگرا تی اُرد و میں فرق وامتیا ز کے تین بہا و ہیں۔ یوں تو عهد اور نگ زیب سے معیاری اُرد و میں فرق وامتیا ز کے تین بہا و ہیں۔ یوں تو عهد اور نگ زیب سے معیاری اُر دو رہان عالمگیر ہونے لگی۔ ہاں تھوڑی مخوری علاقائی خصوصیتیں کھر بھی اُن دو رہان عالمگیر ہونے لگی۔ ہاں تھوڑی مخوری علاقائی خصوصیتیں کھر بھی اِن دو رہان عالمگیر ہونے لگی۔ ہاں تھوڑی مخوری علاقائی خصوصیتیں کھر بھی اِن دو رہان عالمگیر ہونے لگی۔ ہاں تھوڑی مخوری علاقائی خصوصیتیں کھر بھی اِن دور رہان عالمگیر ہونے لگی۔ ہاں تھوڑی مخوری علاقائی خصوصیتیں کھر بھی

بہآری اُردو نے قدیم کی سب سے پہلی خفوصت نہ یہ ہے کہ اس کی زمین بہآری اُپ بھرنیں ہیں۔ بینی مگی ، بھو جبوری اور میتھیلی۔ جب ان بولیوں میں رہے تہ بن ، ننروع ہوا، نواس کے سانھ سا غذ دھت کی کے داسطہ سے وشطی بہاری اُردو پر بھی بغیب بی بولی کا اثر برط اجیسے دکن اور گجرات پر برط انتها اِس کے سنوامد طبع ہیں۔ لیکن اب تک بہآر میں تحقیقات وانکشاف کا کام اس منزل پر نہیں بہنی جس مقام پر دکن میں بہنیا ہے۔ عمر قدیم اور دور وسطی کے لسانی منزل پر نہیں بہنی جس اور بوسطی کے لسانی منو نے بہآر میں بہت کم ملے ہیں۔ اور بوسط ہیں وہ استے برانے نہیں جتنے دکن اور گرآت کے ہیں۔ لیکن قرائن یہ بتا نے ہیں کو عہد وسطی کی بہاری اُردو پر اتنا اور گرآت کے ہیں ۔ لیکن قرائن یہ بتا نے ہیں کو عہد وسطی کی بہاری اُردو پر اتنا اور گرآت کے ہیں ۔ لیکن قرائن یہ بتا نے ہیں کو عہد وسطی کی بہاری اُردو پر اتنا

پنجابی اثر نہیں پرا ہوگا جننا فور در ہی کی زبان پر اور دھتی کے ذریعہ دکن اور گرات پر پڑا تھا۔ کیونکہ اس دُور دراز علانے بیں پنجا بی برای نفداد بین نہیں آئے ہوں گے اور دوسرے یہ کہ بہاری بولیوں میں پنجا بی اثر قبول کرنے کا وہ ادہ نہیں تھا جو قرابتِ نسانی کی وجہ سے ہریا نہ ، دہلی ، مغربی اوتر پردلیش راجتھان دغیرہ بین تھا۔ بہاری اُردو کی نبسری خصوصیت یہ جیے کہ دہتی سے مسلسل ربطو تعلق کی وجہ سے وہ نسانی نبریلیاں جو دارالسلطنت بیں بورہی تھیں دکن اور گرات تعلق کی وجہ سے وہ نسانی نبریلیاں جو دارالسلطنت بین بورہی تھیں دکن اور گرات کی بہ نسبت جلد تر بہآر بین روز کی نوب یعنی جب دہتی کی زبان پر ختلف اسباب کی بہ نسبت جلد تر بہآر بین دونیا ہوئیں بیونی جب دہتی کی زبان پر ختلف اسباب سے کھڑی ہو کی بند دستانی کا غلبہ کا مل ہوا تو بہآر بین بھی برطی تیز بی سرکھر کی بولی ان اس دیار میں علاقائی اور اور بی طور رکھیل گئی ۔

میں اپنی تازہ نزین تحققات کی بنا پر اس بیجہ پر بہنجا ہوں کہ جداورنگزیب اف عالمگیر (مرہ اپنی بیا ہوں کہ جداورنگزیب اف عالمگیر (مرہ اپنی بیک تا ہے اختیام کے اختیام کے اختیام کے اختیام کے اختیام کے اختیام کی بند میں بیانی کی انز دکن اور گجرات برعی نما باں طورسے بڑنے لگا ننا ۔

اس امر بیں ایک اہم مذہبی کتا ب فقہ ہندی کے جند نسنوں کی گواہی ہست اس امر بیں ایک اہم مذہبی کتا ب فقہ ہندی کے جند نسنوں کی گواہی ہست اہمیت دکھتی ہے۔ سازیوں سم موالی کو مجھے فقہ ہندی کے دو نسخے شاہ مجتیاحیین

الہمیت دھی ہے۔ ۱۳ بون سنست کو جھے تھہ ہد و کے دو سے ساہ بہی ہیں ماہ میں ہیں ماہ میں ہیں ماہ میں ہیں ماہ میں ہین ماہ کے خاندانی کتب خانہ واقع بہار شربی مفلع بینہ ہیں ملے۔ دونوں نسخ قدیم ہیں ، کرم خوردہ ، فلی ۔ قدیم نزنسنے کے انری عفی پر لکھا ہے :
" تا شربی شردہ بالک واقعہ تباری نہشتہ شہر دحب شام مفلی "

فقہ ہندی کا دوسرانٹی مخطوطات کے جموعوں کی دوسری جلد میں ہے۔ اس کا کا فذنبہ اس کا عدد نبہ ما مات ہے۔ اس کا فذنبہ المرحب ا

میں اس نیٹے پر بہنیا ہوں کہ فقہ آبندی کے دونوں فہ کورہ کسنے کسی قدیم تر بہاری ننے سے ہی منقول میں کیو بکہ شنوی کے ان نسخوں کی زبان پر بہارتیت کا صلا اثر ہے۔ شنوی فقہ مہندی کے بایخ نسخوں کی زبان پر بہارتیت کا صلا اثر ہے۔ شنوی فقہ مہندی کے بایخ نسخوں کی اطلاع ملی ہے، ایک پنجاب میں ، دوسرا گرآت بیں ، تیسرا اُور تھ میں اور چو تفا و باغ ان بہآر میں۔ بنیا دی طور پر بیسب نشخے ایک جیسے معلوم ہوتے میں۔ اُن کی زبان ایک ہے۔ ماں مختور امتا می بولیوں کا اثر موجو دہے۔ ہیں فقہ بہندی کے ہر نسخے پر پنجا ہی بولی کا اثر بھی ہے۔

سب سے بہلے فقہ ہمن کی کا نسخہ اسپر نگر کو کُتب خانو' اور ه میں ملاتھا۔
اُس نے فہرستِ گُتب خانو' اور ه میں اسے محشر نامہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔
وہ اس رسالے کے ناظم کا نام محر جھی ن عرب علم منوطن جُمجہ بیان کرتا ہے۔
چندا شعار جو نقل کئے گئے ہیں اُن میں کچھ فقہ ہمن ری کے دوسر نسخوں سے ملتے
ہوئے ہیں۔ پرافسر شیر آنی کو فقہ ہمن ری کا ایک دوسرانسخہ مملوکہ برافسر سراج آلدین
آذر ام ۔اے ملا جوسلا اللہ کا نوشنہ ہے۔ آپہر گرکا افتتاحی شعرکسی اور رسالہ کا

مل ريناب مي أردو: برانسرمحو دشيراني ملاكل ما ما ما اور صفير ا

کامعلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نسخوں میں وہ شعرمرگز نہیں۔ اُسے معتنت کے نام میں بھی فلطی لگی ہے۔ نفتہ بہت کام میں عبد آئی ہے۔ نفتہ بہت کا کام منوی کے منادرجہ دیل شعرمی کا تا ہم منوی کے منادرجہ دیل شعرمی کا تا ہے۔ سے

کیتے مسلہ دین کے عَبْ بی کے ا بین جب نقہ اسلامی کے سائل بیش کر کے نقہ مہلا ی ایک ہند می ایک ہندی دیان پر بوجھو کرولیت بن ایک ہند وستانی زبان بیں نقہ اسلامی کے سائل بیش کر کے نقہ مہلا ی کے مصنف نے بڑا انقلابی قدم اٹھا یا تھا ۔اُس کا بیعل ہرت مقبول ہوا ۔ بیجات کے مصنف نے بڑا انقلابی قدم اور ہمار میں اسے شہرت اور مقبولیت حاصل علاوہ ہر آین ، اُو رحم اور ہمار میں اسے شہرت اور مقبولیت حاصل مدی

فقہ ہندی کا گجراتی ننچہ علامیت ببان ندوی کو سفر گجرات کے دوران ملا تفاء علامہ نے متنوی کے اشعار کے حوالے بھی درج کئے ہیں ۔اس نسخہ میں تصینیف کا سال سھے نام کھا ہے ۔

نقة مندی کون مومنان کروزبان برباد مسائل وب دین کے کبھو مذہو ہے فیاد سند مزار کھے رہوں کے کبھو مذہو سے فیاد سند مزار کھے رہو ہوائت م سند مزار کھے رہیجہ ماہ رمضاں تمام اورنگ شاہ کے دور میں نسخہ موانت م اس نظم کا وزن عربی و فارسی او زان میں سے نہیں ، بلکہ مندی وزن کی بردی میں ہے۔

بہاری نسخوں کے ابتدائی اشعار حسب ذیل میں :-

حَدِّ تَنَاسِه، رَب كُون خَالِق كُلُّ جَه ان لابق حروثنا كى اور بكونى حب ك

عل و سغر گجرات کی جندیاد گارین ؛ نقوت سیای عالی

على شريب نال كى بهيما ياكب رسول جو كيم بهيمارب في سبه مم كب قسبول

فقه مندوى زبان پر بوجھو كر الوقيبين كبتي مسله دين كى عَبْ مُو كهي ابين عربی نز کی فارسی مندوی یا افغان مطلب مله بوجنا جوكوجيه بوني زبان بالغ جورو مردكون جوموئي مسلان علم شرىعيت بوجهنا فرض عين كي جان فقر مهندی خاصا برا ارساله - کل ۱۳۲ اوراق بهاری نسخه تمبرا بس موجو دبن اور برصفي بركم ومبين ٧ انتعار درج بن يضم رساله برمندرج ديل اشعار

كعبه وينظرمن بلره درود و دعاء ملہ اؤیں دہن کے مول شوئی فعاد فقرمندوى كون مومنان آنو زبان يراد سنن ہزار چو ہمتر بہے رمضان نمام اورنگ نناه کے دور بین نسخہ ہواتمام عقر من ری کے بہاری ننوں میں بہاری زبان کے اثرات جا بہ جا ملتے س - مثلاً ، مندوی - کرمو - بورو - سیمه - بیچه - مانته - دبینه - جا وسه پانچہ ۔ پیچین ۔ ' ی ، کی آواز کا اعلان بہاری بُولی میں مبالغہ کے ساتھ دبر بک ہوتا رہا ۔ پنج بی نسخہ میں ' ی ، کی اس واز گر گئی ہے۔ نئی مندآر ما بی

اورتكبيروتهليل كهدجوبهي أمرخداء

المارشريون كونسخ نمبرملك ماشير برعب و"كوياس ككمله و مد نام صاحب مصنف ". ينيا بي اوربهاري نسخو ١٠٠ م ١٠٠ بجري سسنه تصنيف کلما ہے، مجراتی نسخه ١٠٠٥ بجري اور أو دهي نسخه مي " سن مزار چو تھے " +

ر با نو ن میں وسطی زبانیں یعنی مغربی بہت کی، مشرقی بہت کی اور بہاری زبانیں ہملے "
کی آواز کو الفاظ کے نیج یا آخر میں بڑی "اکیب رسے قائم رکھتی ہیں " کی مرکب اواز بھی قائم رکھی جانی ہے ۔ مثلاً گھ ۔ جھ ۔ دھ ۔ ڈھ ۔ بھ ۔ برخلاف ان کے بنگالی ، بنب بی اورسن ھی میں " کا "کی اواز گرجانی ہے ۔ یا بنیا دی طور پر بدل جانی ہے ۔ یا بنیا دی طور پر بدل جانی ہے ۔

فقت سنتری کے پانچوں نسخوں کی زبان کا عام ڈول اور ڈھانچ کھڑی بولی مندوستان کا ہے۔ مختلف ناقلوں نے اپنی اپنی مقامی زبان کا لحاظ رکھتے موے فدرے رقد وبدل کیا۔ اس مننوی کے سب نسخوں میں پنجا فی انرکا موجود مونا اس امر کی دلیل سے کہ عمر عالم گیر میں ہی یا اس کے قریب ترین زمانہ بیں فقر مبتری اوره م بهآر اور گرات مین منقول بو کرمقبول خاص وعام بو یکی تفی اواخرعهد مُغلبه میں بهاری اُر دومیں پنجب بی اثر مط جِکا تفا اگر شنوی كى نقل بهت بعديب مونى تومقامى ضرورت كالحاظ كركے پنجابي الفاظ بالكل نرک کردسیئے جانے کیو نکہ ہادی نسخ ں میں ردو بدل کا بہاری میلان یا یاجاتا ہے۔ قرائن بھی کہتے ہیں کہ رسالہ فعد ہندی تصنیف کے فور ا بدی پنجاب سے بہآرہ پنج گیا نفا اور بہاں اچھی طرح سمھاجاتا نفا۔ برافسرتیر آنی لکھتے ہیں: ر شابی مندوستنان بین جس مین دمی بهی شامل ہے، اُردو کی قلمی

مل اندو ايرين اين دمندي: چرتي ، صف

عل تفهيل كحداث ما حظم و ميرامفاكر " شنوى فقرمندى " رسال نقور في والمورد

یادگاری گیار مہویں صدی ہجری سے زیادہ قدیم نہیں ملیں نیجاب یں بھی اسی صدی سے تا بیفات کا سلسلہ شروع ہو جا تا ہے پنجاب یں مولانا عبری کی تصنیف رسالۂ فقہ ہمندی سب سے قدیم ہے ، ہوسم کی ایھر بھی اورنگ زیب عالمگیر لکھا جا تا ہے "
ہمآر میں فقہ آمندی کے دوق یم نسخوں کا با یا جا نااس حقیقت کا ایک نجوت ہمآر میں فقہ آمندی کے دوق یم نسخوں کا با جا کا اس حقیقت کا ایک نجوت ہے کہ اس صوبہ میں اُردو زبان عہد عالمگیر میں جیب کی کھی ۔ تنوی کے ختلف نسخوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالمگیری دور میں شالی اور جو بی ہمن رہیں فدرے مقامی دیگر کے ساتھ لیانی کیسانی بیا ہوگئی تھی ۔ یہ زمانہ بہار میں اُردو زبان کے ارتقا دیگر کے ساتھ لیانی کیسانی بیا ہوگئی تھی ۔ یہ زمانہ بہار میں اُردو زبان کے ارتقا کا ایک ایم سنگ میل ہے۔

مجھے ایک اور اہم اور قدیم کتاب کے دو فلی نسخے بہار میں ملے ہیں۔ یہ کتاب کو محدر رمض کی نظم کردہ ہے۔ نام ' آخر نت نامہ ' یا ' آخرگن ' ہو۔
پہلے بہل مجھے اور براِ فسر سنج سکری صاحب کو یہ خیال ہوا تھا کر ' آخر ن نامہ ' کسی بہاری کی تصنیف ہے۔ مگر بعد میں خارجی اور داخلی شہاد توں سے حقیقت معلوم ہوئی۔ بہرکیف صوبۂ بہار کے دو مختلف مقامات میں ' آخرت نامہ ' کے میلوم ہوئی۔ بہرکیف صوبۂ بہار کے دو مختلف مقامات میں ' آخرت نامہ ' کے برانے فلی نسخوں کا ملنا اس امر کا نبوت ہے کہ اس صوبہ کے قصبات میں بھی اُرد و زبان کا انٹر و نفو ذعم ر مالگیر کے بعد بھی دن یہ دن برط ھتا گیا۔ نیز یہ بھی نابت ہوتا اُرد و زبان کا انٹر و نفو ذعم ر مالگیر کے بعد بھی دن یہ دن برط ھتا گیا۔ نیز یہ بھی نابت ہوتا ہے کہ وسط تیر ہویں صری ہجری تک لسانی واد بی لحاظ سے ہریا تن سے لے کرصو اُر بہار

مل يناب من أردو، مصلة على المنظر بومبرامقاله مطبوعه معاص طبينه ومبرا 1900ء -

یک ایک و کسین دائرہ قائم ہو چکا تھا۔ ان خوت نامہ الا محدد مقال متوطن ہر آیا تہ کا تصنیف ہے۔ برا فسر محود شیران نے اپنی مشہور کتاب بیجاب میں اُردو اکے مقدمہ میں محدد مقل میں اور " آخر گست " کا سرسری تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں اور " آخر گست " کا سرسری تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں اس کے ادبیات کے متعلق ہاری موجودہ معلومات ہے۔ لیکن اس کے ادبیات کے متعلق ہاری موجودہ معلومات بہت محدود ہیں۔ حفرت شاہ غلام جیلائی دُر شکی مصنف ' آخرگت اور مولوی محدد مقدن اور مولوی محدد مقدن اور مولوی محدد مقدن اور مولوی محدد مقدن اور مولوی کے دمف اور تواسی مدی کے متعلق ہیں ) کے نام اور تصنیفات سے نصف دوم سے علاقہ سکھتے ہیں ) کے نام اور تصنیفات سے بہت چرابی کہ مجو آب مالم کی تخریک اس علاقہ میں برا ہر جاری ہیں ہے۔ بہت جہو آب مالم کی تخریک اس علاقہ میں برا ہر جاری ہیں ہے۔ بہت چراب مالم کی تخریک اس علاقہ میں برا ہر جاری ہیں ہے۔ بہت جام کی تخریک اس علاقہ میں برا ہر جاری ہیں ہے۔ بہت جو آب مالم کی تخریک اس علاقہ میں برا ہر جاری

رم خرست نامه ، کا ایک، نسخ بانگ درا کے سائز کا ہے۔ اس بی ایک والے اوراق بی ۔ دونوں نسخوں کا کا غز در د اوراق بی ۔ دونوں نسخوں کا کا غز در د اور موٹا ہے۔ دونوں بہاری نشخ ممل بی ۔ ایک نسخ جھے برا فسر سید حسن ، اور موٹا ہے۔ دونوں بہاری نشخ ممل بی ۔ ایک نسخ جھے برا فسر سید حسن ، معدد شعبہ فارسی ، بیٹنہ کا لجے کے ذریعہ شیخ محد شقور ام ۔ اے سے ملا اوردوس برافسر سیاح سے فا اوردوس الذکر برافسر سیاح سی حاصل ہوا۔ اول الذکر برافسر سیاح سے درج ہے :

ورحق مالك اين نسخه كتاب آخرت نامه شخ غلام مخروم ابن شيخ

فلام نجف بن بنخ مجدعالم ولد مجد جمّا نگيرساكن موضع او گانوال برگنه و يلي بهار اند ...... "

ثانی الذکر نسخ برا فسر برحن عسکری کوخانقاه منیر شریب سے دستباب ہوا نفا۔ دونوں نسخوں میں مخور الخور الفور افرق نظرانداد کر انے کے فابل ہے اور نظام کا افاد یوں ہوتا ہے۔

پهل حمل بهی باکسبهان کی بنانی هی جن صورت انسان کی کی آب عالم اسفاره صدرار برزرگ کا آدم بی کیا اوتار بولاش و مذکورظ امرکیا سبب فاک نطفه کی با هرکیا

اختتام کتاب بول ہے :-

نیری دوست کی نام پرہی خم محر نبی جو شفع الاسم خم دوست کی نام او پر ہوئے محتمد محر محتمد اللہ محتمد اللہ محتمد ملام محر محتمد علیہ السّلوة ہمیشہ ملام مدت تام شد کتاب آخریت نامہ و آخر گت

بناریخ ہشم مشہر ربیع الشانی ستستالیہ ہجری المقدس دوسرے منخ میں تاریخ کتابت « بست وینج شهر جادی الاول الاستالیم الله

> دُرج ہے۔ کتاب کے خاننہ سے کچھ پہلے مصنف فراتے ہیں :۔ س

غرض ایک می سب بلمن باربر کری وی د عام چرگند کاربر

اخرگت بین تاریخ بی س کتاب بر آخرت نامد ، مست ب اس ادمین ات چین رمضان نام محرا بو سر پر نو نام محرد رمضان دونول میس گیاره سے تراسے عدد بول کمین محرد رمضان دونول میس دونان کے رمضان کے

بوابجب رسے دانف ہو بیجان کے

محدرمفان کاس ولادت سائله مهد اور افرن نامه اکاس تفینف سافریک منظوم تفینف سافرگن سی سائله می منظوم کناب به افرکن امر ایک منظوم کناب به افرکن امر ایک منظوم کناب به جس بی مناجات کے علاوہ جانگنی ، موت ، عذاب قرا موجاب نجات ، احوال شهداء ، احوال فیامت ، علامت قیامت ، امام مدی ، جنگ نجات ، احوال دی ماروی ، موال می مناوت ، فعادی ، بی مناوت ، مناوت به مناوت ، منا

اب میں عمد وسطی میں بہت ادکی زبان کی کیفیت کا ایک دو سرابی ہوئے ہیں۔ بیش کرتا ہوں ۔ کھڑی ہوئی ہندوستانی نے بہآر میں اب تک گر بنا بیاست اور ساج کے مختلف طبغوں میں طرح سے اپنا انر و کھا رہی تھی۔ ملی مجلی بور بی اور بہاری بھا شاؤں کے در مبان کھڑی ہندوستانی بولی رکنیت کے سہارے بنینے اور بھیلنے لگی تھی۔

رُاج مان سنگو، بهآر کا ابک جلبل الف در گوریز تھا۔ برا فرست عسکری کور اجد موصون کا ایک فران شاہ مخت آ احر ساکن جرق بهر منفسل حاجی بورسے

« سليد محد و مسيدا حدوث ما مون مجانجا

 موازی مزدوم پو دم بگه کاشت مال تام ازموض بروم از پرگنه نذکور در و بچ مرد معاش بیخ بخش با جاعه بجاوران مزار مقرته به - سهی فصل نزیین پاکس ایل و و و ه به بای و تواله سابق بشرط قبی و تعرف و موانی تعیم فانون گویان حواله مشار الیه کے یجی و - دخل من کرد - و مرسال پروانه طلب منت کرد - سال تام بی فی بگه مزدوع بیجی سیمی کی کاله ایم و اور و اور کچو دخل من کرد - مری سری سری - اپوکرن ایم ذی الح سود و فی مین کی سری سری - اپوکرن

یہ ہندوستانی عبارت فارسی وع بی امیز یعنی ریختی ہے یہ اورو"
اور "کچھو" کے فارم اور جہاجی (راجستھائی) رسم الخط کے بستمال سے راجستھائی انرکا بہتہ جلتا ہے۔ راجہ مان آسنگھ راجی آنہ کا ہی رہنے والانھا۔
اُس کے علم کے کچھ لوگ بھی راجستھائی ہوں گے ۔ قرینہ یہ ہے کہ فارسی اُس کے علم کے کچھ لوگ بھی راجستھائی ہوں گے ۔ قرینہ یہ ہے کہ فارسی عبارت کے ساتھ ہندوستانی عبارت اس لئے لکھی گئی کہ بہآر کے لوگ اور مرکاری عبارت اس نے کھی گئی کہ بہآر کے لوگ اور مرکاری عبارت نو فارسی تھی ۔ گر کھوئی ہندوستانی بولی کا رواج عام ہور ہا تھا۔ سرکاری زبان نو فارسی تھی ۔ گر کھوئی ہندوستانی بولی

ال پارت این ترکی میبند مے غالباً ۔ ملا مسکد = پوتی + ملا یہ دستاد برز اب تک مالک (شاہ مختارا جرا ساکن بروتم، متصل حاجی پور) کے پاس ملے ۔ مکن ، بنگال پاسٹ ابند بریز نام ، جلد ۲۲ ، محمد ۱۹۰۰ و مکن ، بنگال پاسٹ ابند بریز نام ، جلد ۲۲ ، محمد ۱۹۰۰ و میساد و م

بھی ہت رہیں اب تک اپنی انفراد بہت ، وقار اور عومیت قائم کرچکی تھی۔ حکومت کی رواداری کی بہ ابک اچی مثال بھی ہے۔ سرکاری دستا ویز وں میں سرکاری زبان کے علاوہ اگر دوسری علاقائی باعومی تربانوں کو جگہ دی جائے ، تو بہ دستا ویزین اعلان نامے اور حکم نامے لوگوں کے ہر طبعتہ میں انجی طرح دستا ویزین اعلان نامے اور حکم نامے لوگوں کے ہر طبعتہ میں انجی طرح سمجھے اور لیند کئے جائیں۔

اُوپر کی سطروں میں راجہ نظافی رسم الخط میں لکمی ہوئی ہندوسانی کھڑی ہولی دیجئة
یہی اُر د و کا ایک نمو نہ پیش کیا گیا ہو بہ آر میں طاہبے ۔ یہ سولہویں صدی
عیسوی کے اوا خر اور ستہ جو ہی صدی عیسوی کے آغاز کی نربان ہے ہو اس صوبہ
میں رواج یا چکی تنی ۔ اب میں میں تقبیلی رسم الخط میں لکھی ہوئی بن روستا نی کھڑی ہولی
کا ایک قدیم نمون لیسی کرتا ہوں ہو اُج سے قریبًا دوسو سال قبل کا ہے لینی
وسط الحارویں صدی عیسوی کا ۔ اس میں عربی و فارسسی نفطوں کی آمیز ش
بھی ہے ۔ غرض یہ کہ یہ نمون کھڑی ہوئی دبخیہ کی انجی خاصی مثال ہے ۔ گر
اس بی تئے سے سنسکرتی شبر بھی ہیں ۔ کیونکہ جس کناب سے یہ عبارت لی گئی
ہے وہ ایک جامیتھیلی پندی کی کھی ہوئی ہوئی ہے ۔ مجھے فدکورہ بالا مخطوط پرافسر

ا انیسویں صدی کے اوا خر سک کھڑی ہند و سانی یونی مختلف کرسم الخطوں میں لکمی جانی رہی ہے۔
پرافسر سید حسن صدر شعبہ فارسی بیند کا لیے کے باس تمبئی کے تعبیشروں میں کھیلے جانے والے درجی مجر النظمین شائع کئے گئے ہیں۔ رسالہ فوائے اوب ہمبئی ایسے مطبوعہ اُردو ڈراھے ہیں جو گجراتی کرسم الخطمین شائع کئے گئے ہیں۔ رسالہ فوائے اوب ہمبئی بیں ان کا مقالہ شائع ہو جبکا ہے۔

مل پرافسر جئے دیو تمعرا، صدر تعبہ تیمبیلی ٹیند کالئے سطم نجم کی یہ کتاب سورج سرحان ،سنسکرت کا تزجیہ ہے ۔ جبے کو دائند تمعرا نے کیا تھا۔ انہیں وُلگہ تمعر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ پرافسر جئے دیومیورک مکر دا داستے میتعل پنڈتوں میں حلوم قدمیہ کا ذوق وسٹوق اُب تک ہے۔

اسوریرسدهانت، بعاشکرجادی سے بھی اوسوم ہے۔ اس کے علاوہ دوگر کا گھوا "معسند برحم گیتا کا بھی ترجر کھڑی ہوئی ہوئی ہے۔ ترجہ کو وا نلامقرابی کا کیا ہوا ہے۔ فالباسوریرسدھا (स्टर्न-सिस्तान्त) سلامے کہ ایس کھڑئے۔

کودانند آمعرا کے جدر کانبین دوسری دستا ویزوں اور ندکورہ کتاب سے بھی ہوتا ہے۔ پناوت موجون نے شاہ مالم دسن کے بیاد شاہ کے جدر سلطنت اور شتاب رائے کی موج الی کے دوریں علم بخوم کی یہ کتاب کھی منی ۔ لکھتے ہیں :

" بٹری بٹری بٹری بٹری گوہرشاہ یا دشاہ ' بٹری بٹری بٹری منطفر حبُک فواب بٹری بٹری بٹری شری شری شری شری منامی است کے سنت ( '' فاذ کماب سودیر روسانت )

جئے دیو ممرکے پاس موج دہے۔ یہ قدیم مخطوطات اور نصویروں کے پیٹنے کاچینی طریقہ ہے۔ کا غذیبالی ہے جے ماڑے لیسدار بناکر (مُرطیاکر) سکھایا جاتا ہے۔ اور پچر سئے سے بکنا کیا جاتا ہے۔ میتھیلا علاقہ تبیتیوں اور نیا تیوں کے قبضہ میں کرہ چکا ہے وہاں چینی اٹر کا با یا جانا نغیب خیر نہیں۔ دستا دیزوں اور مخطوطوں میں ورق کے جہنے ورق جی ورق چیائے جائے جائے اور لکرسی کے دستے میں اس طو مارکولیہ دیا جاتا تھا۔ سوریہ بسلاھانت ، کا ترجم بھی نیپالی کا غذے کئی اسکرولوں میں میش جاتا تھا۔ سوریہ بسلاھانت ، کا ترجم بھی نیپالی کا غذے کئی اسکرولوں میں میش کیا گیا تھا۔ اُسی صورت میں وہ مخطوط آج بھی موج دہے۔ برافسر جے دیو تھرکی مدد سے میں نے اس کتا ہے عبارتیں نقل کی ہیں :

: 191

" سورج سِرتهانت مي بهي كهاجه - شلوك ايك سرشي شرق سين

برمیبی کا جتنا محکفر مبتیا موسئے بس کون بارہ سبن بورن کرنا۔ بس مین تنا راتنی میزان کرنا ۔ بس کون سائھ سے مجاگ ہر تے میں میں بوجہنا ۔ بیجئے شروا جے اوغیر گفرط نا کر میکئے برمیسیات کا بُرِس معلوم کرنا ..... یہ

19

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سورج سدھانت کا ا زاد ترجہ ہے۔ کیونکہ
کھا ہے کہ: مدسورج سدھانت میں بھی کہا گیاہے " یہ لفظ سبحی " قابل نور
ہے۔ قرینہ ہے کہ علم نجم کی مذکورہ کتاب سوریہ سدھانت کی بنا پر لکھی گئ ہے،
گر ترجہ نہایت ہی ازادانہ ہے۔ عبار توں کا سریخ ہے کہ اور متنسم، شبدوں
کا بہوار سابھ سابھ دلچیب اورسیق ا موز ہے۔ یہ صحے ہے کہ اُردوکے مراج میں
متر بار بار بائے ہوئے ہیں۔لیک تت سم، کا قدرے سنمال ہوتا رہا ہے۔
اگر ای ادر اگندہ بھارتی اُددو میں کچھ اور ڈھیب کے موزوں تنسم سنسرن شبد

مل مشروح = مشروع + ملا اوفيراء وفيره + ملا بروبر = برابر +

سلیف اور فرینے سے لئے جائیں تو سازگار ہوں گے۔ بہرکیف مذکورہ بالانین جیوٹی چوٹی عبار توں میں مندرج وبل عربی وفارسی الفاظ استعال کئے گئے ہیں:-

بیدا - روز - آدمی - شروع - میزان - معلوم - وغیره - طرح - کی - مرابر - سبب +

روز ، دوبار - معلوم كرنا ، دوبار - معلوم موا ، ايك بار - آدى ، دوبار - معلوم موا ، ايك بار - آدى ، دوبار - شروع ، دوبار - ميزان ، دوبار - (ميزان اورميزان كرنا) - بيدا، ايك بار - وغيره ، ايك بار - طرح ، ايك بار - كى كرنا ، ايك بار - برابر ايكبار - سبب ، ايك بار +

پوری کتاب میں کثرت سے وہ و فارسی لفظ برکے گئے ہیں۔ مشتے ہونہ از خروارے بیش ہو جیکا۔ اس قیمتی مخطوط سے دو بیتج نیکتے ہیں۔ اقبل یہ کہ کھڑی بولی ہندوستانی میں ' رہنجہ بن ، فطری اور عمومی کرو ہد اوراس میں ' مہندو ہندوستانی ، اور ' مسلم ہندوستانی کی نفرین غلط اور فقتہ ساماں ہے۔ یورو پی تحقیق کرنے والوں اور اساتذہ نے ناحق یہ تعتیم کی اور دو طرز کے لسانی میلانو کو فرقہ واری نام دید بئے۔ حدید کم پرافسر گارسان د تاسی نے بھی " ہندوستانی میلانو

مل عربی وفارسی الفاظ می مدیراکرتی رُو" سے متاثر موسے میں اوراک میں تدمیالو" بنا ہے ۔ مثلاً: روج - مضروه - اوگیرا +

مـ خطبات گادسان د تاسی منه ۱ ما مواهداری مدوسرا خطبه مدت تا مداند - بانچ ال خطبه مهایم انجن ترتی اردو، اور تک آباد (دکن) رهسواری -

زبان کی ہند وئی اوراسلای نتاخوں "کافرق روار کھا ہے۔ اگر مہند وستانی کی دو طرزو
کی انفرا دیتن نسلیم بھی کر لی جائے تو بھی یہ بات نا مناسب اور غلط ہوگی کہ ایک کو
ہند و طرز اور دو سرے کو مسلم طرز کہا جائے۔ یہ توسط ہے کہ دونوں طرز وں میں
دیجنہ بین کم و بیش موجو د ہو تا ہے۔ بھر اگر دو زبان ہندؤں میں بھی مرق جے اور
ہندی مسلما نوں میں بھی۔

دو سرانیتر به نکاتا ہے کہ رسم الخطاکے معاطے میں ہند وستانی جیسی وسی الانز اور ہندگیر نہ بان کو وُ حدا تی بنا نا غلط ہے۔ ندکورہ مخطوط میں ہند وسنانی کھڑی بولی ریختہ کو میتین کی میٹن کیا جائے ریختہ کو میتین کی میٹن کیا جائے ۔ ایسے ناگری رسم الخط میں بین کیا جائے یا فارسی رسم الخط میں بین کیا گیا ہے۔ ایسے ناگری و نبکا بی میں ، اس ننوع کی اجاز یا فارسی رسم الخط میں یا گجرانی ، مرسی اور گور کھی و نبکا بی میں ، اس ننوع کی اجاز یا فارسی رسم الحظ میں بینی کیا جائے ہو نی جائے ہیں اور مہند وستانی کے دو میلانات کو انتها بیندا مذطور برمخرف ہونے دیا نہیں جائے ۔ یہی سلامتی ، صحت ، امن اور اتحاد کا طریقہ ہے۔

به هر دینگے که نواہی جامدی پیکش من ا ثدا نه قدست دا می شناسم

قبل تذکره موچکاه که معیاری اُردوزبان کی نزگیب کی دوجتین مین، کولی اولی کی جمت عدودیم و عدولی و عدولی و مدولی کا میزش کی جمت عدودیم و عدولی و دونوں میں بہت اور برمغری مرحد دلیش کی بولیوں کا انٹر برٹا اور بیاں کی بولیوں دونوں میں بہت ار برمغری مدحد دلیش کی بولیوں کا انٹر برٹا اور بیاں کی بولیوں میں عربی و فارسی لفظوں کی آمیز میں کھی ہوئی ۔ آج بھی اس امرکا به کمٹرت نبوت بیں عربی و فارسی لفظوں کی آمیز میں بھری و فارسی الفاظ ہیں۔ نیز دی ۔ دوسی۔ بندی ڈکٹ نیوست ملے ہندی ڈکٹ نیوست میں کی دفت سند ساگر میں بھرت عربی و فارسی الفاظ ہیں۔ نیز دی ۔ دوسی۔ بندی ڈکٹ نیوست

بلتا ہے کہ بہاں کی مجوجپوری ، گلی اور متیمیلی بولیوں میں عوامی حینیت سے عربی ، فارسی و نزکی الفاظ داخل وشامل میں اور ان کا روز مرہ استعال ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ نئے مهان منیں میں ، بلکہ صدیوں بہلے بہاری بولیوں میں گھر کر سے میں ۔

میں نے بہار کے گاؤوں استبوں ، قصبوں اور شروں سے ایسے الفاظم كئے ہن جو عربی ، فارسی یا فركی میں - مرحوام كى بوليوں سے اس طرح كھٹل مِل كئے میں کہ وہ صوبہ کی مختلف علاقائی بولیوں اور مقامی روز مرہ کا اکو مضاحصہ بن کر زبانِ عام برِجرطه جِكم مِن اورجنتا كے نبالات و جزبات ميں گھركر كئے ميں اطامر ہے کہ بیعل صدیوں قبل شروع ہوا ہوگا اور یہ الفاظ اس امر کا نبوست ہیں کہ بهآری بولیوں میں " رمخیة بن " علاقا فئ لسانی سخر یک وعل ہے۔اس عل نے صوبہ میں معباری اردو زبان کے برط پکر انے میں بڑی مدد دی سے مندوستانی ر با نوں کا " ریخة " بننابهت می قبتی فائده رساں اور مکسانیت واتحادید اکرنے والاعل ثابت ہوا۔اس مریخہ بن سنے بھانت بھانت کی نئی مند آریا کی بولیو کومتی کیا ، ملک کو ایک بین العلاقائی زبان بخشی ، ہندگیرمعیاری اُردوزبان کے بدا ہونے میں مدد دی ، ایک قومی زبان کے نصور کو جنم دیا اوراس کی برورش كاسامان بهم سنيايا.

اُب میں اپنے پنج سالہ لسانی سروے کا خلاصہ بیش کرتا ہوں۔ اگر ذیا دہ وسعت سے صوبہ میں نسانی سروے اور نجزیہ کا کام سائنٹیفک طور برکیا جائے سانی تو نیتجے زیادہ بصبہرت افروز ثابت ہوں گے۔ سازے صوبہ بہار کی بولیوں میں

تدکھیا و شیدوں کا عمل دخل ہے اور ان سے مل کر بنی ہوئی ریخہ کا ۔عربی ، فارسی اور ترکی الفاظ کے سابھ بھی اسی طرح پراکرتی عمل (PRAKRITIS ATION) ہوا اور ترکی الفاظ کے سابھ بھی اسی طرح پراکرتی عمل اور بھر اُب بھر نشوں کی سی کیفیت بھی پیدا ہوئی جیسی عہد قدیم میں سنسکرت شیدوں برگذری تھی ۔ شما کی اور جنو بی بہآر کے اکثر باشندوں کی زبان کا بہی ڈھا بجے ، ڈھنگ قاش اور زنگ ہے ۔ چھوٹا نا بگور میں آ دی باسی قبائی بولیاں اور تد بھا والفاظ سے بنی ہوئی ملوان مگی بولی ، بولی جاتی ہے جس میں عربی و فارسی گفظ بھی سے بھو سے بہی موے ہیں میں عربی و فارسی گفظ بھی سے بھو سے ہیں میں عربی و فارسی گفظ بھی

موجودہ بہآر تین حصوں میں بنظا ہواہے شالی بہآر (جودریائے گنگا کے اُتر ہالہ تک واقع ہے)، جو تی بہار رجو دربائے گدگا کے دکھن جیوا نا گیور کی سط مرفع یک پھیلا ہواہمے) ، اور پیجوٹا نا بگور (بینی جنوبی بہار کے دکھن کی سطے مرتفع اور كمُ تنان ، جو أرطيبه تك وسيع من ) - شالى اورجو في بهارين نئ مندارياي بوديل کا غلیہ ہے۔ گر چیو آنا گیور میں کول ڈراور آدی باسی بولیوں کا (ور ہے اس کے باو جود اس علافذ میں بھی اگر دو زبان اسی ڈھنگ سے بھیلی مے جیسے وہ دکن میں پھیلی مقی حیدر آباد کا شر تلکا معلاقہ بن ہے مگروہ اردو کا مرکز بنا۔اسی طرح رائنی او او کمنوا زبانوں کے ملقہ میں ہے، بھر مھی وہ چھوٹا ناگیور میں مركز اُردو كى چىنىت لەكھتا ہے۔ شهر عظيم آباد (بلپنه) اس دبار میں شاہ تجب ال آباد ( دملی ) كا میل ہے۔ قدیم عمد میں جمال کھنڈ کا علاقہ ادیا فی اثرات کے تحت نہیں آیا تھا۔ شیرتنا هسوری فیاس خطری دراور قوم دچیرو نباس ا دور توردا اورجهآن گیر کے زمان میں چھو آنا نا گیورسلطنت دہ آن کے زیرنگیں ہو کر بٹینہ کی علداری میں آیانا اللہ کے بعد آربا فی بولیوں کا انز تبری سے چوٹا نا گیورس پڑنے لگا۔ قربت کی وجہ سے مكى بهاننا جومانا كيور مين پهيلى ـ شال كهر بين واله بهي و إن جا كه بسه اورايني بولی ساتھ نے گئے ۔ مقامی لب ولیہ سے متا تر ہوکر مکی مجامنا ہی سیلے مرق موق اورىب دانداً لكورى بولى رىخة كا انر ونفود بهوا عدر وسطى بي بى اردو زبان چھوٹا نا گیورینے گئ تھی - عد جدید میں عیسائی مشزیوں کے ذریعہ کھڑی بولی ہندستا کے پھیلنے میں برطمی مروملتی ہے۔ اوری باسی قبائل کے لوگ بھی اب مندوستانی بولنے لگے ہیں - الجن ترقی اُردو (منر) نے سہ بن عظیم ا با دی کو تقیم ملک سے بلے قبائل میں ترو تے اُردو کے لئے مفرر کیا تفا۔ فی الحال رایجی ، ماما مگر ہزاری ف چائی باسہ، پر و بیا ، لوہر دگا ، گو ملا ، اٹکی ، ڈالٹن گیخ وغیرہ کے گرد اُردوزبان پھیل رہی ہے۔ اِن مراکز بی اُردو ہو لئے اور پرطیفے والوں کی برطی خاصی تعداد مؤجو دہے۔ اور وہاں اُرد و تحریب بھی بیل رہی ہے۔

بهاری جُنتا کی و بیول بین گُفلے مِلے ہوئے عربی ، فارکسی وترکی الف قا درج ذیل ہیں :-

ملک - با دشاه - سرکار - حاکم - رعبت - فیصله - داروغه جهدار-مشی - قباله - حصه - تحصیلدار - تحصیل - وصول - قسط - مساة - بعلهامی -خاص - عام - ناظر - عدالت - عذر - عدرداری - داخل خارج - جع -جع بن دی - زمینداری - زمیندار - ببیاش - گل اندازی . با را نی - بجابی زمين - جائبداد - مزروعه - غيرمزروعه - تعيناتي - بجن - وكيل - منار - برن-صلح - صفائ - فيصله - مفرمه - فوجداري - بيشي - ديواني - خاص مال كاشت - كاشتكار - نودكاشة - مرعى - مرعااليه - زمانه - نكاه - زود -مفنوط- أنظر - مروم - سوال - بواب - بادري - بميز - برياد-بيكارى - ايان - بايان - قمت - تترير - نعيرب - برده - خراب-ركاب عابك - لگام - زين - اصطبل - عداوت - وشن - وشني ـ أسمان - جارخان - فبسلبان - موزه - بائتابه - مكان - بهسار ديواري. مدندی - بندوبتی - دروازه - دربار - ناستنه - غایجه - شامیانه - قالین -یفه - نفات - تکب - گاوتکیه - درباری - سرکاری - فانس - با در-أرام - بياري - علاج - خيال - برميز - روستناني - تخة - تخق -جكيم - مؤكل ـ دوا ـ روشي ـ تخت - سخت ـ كوشش ـ دري ـ كم أ بيش ر رعب داب - بهادر م نفريب - بهتت - منت. مزدوری - مزدور - انعتسلاب - دامنیدی - عباقیا - جامه - آئین -تانون - سلامت - حلوه ب انتظام - آباد - پاندان - قورمه-تليم - بلاؤ - قاب - طنتري - ديوارگير - نوگير - كف گير-باره دری - سینه - بازو - دستی - سر - پاجامه - سینه - ایکند-تلم - دوات - كاغلا - كتاب - دفر - جلد - دريجي - دريجي - دستخط-وسنناويز - وكالن نامه -عرضي دعوى \_ دعوى \_ دائر - مزاج \_ معافي

تبول - تبوليت - انصاف - منصف - تبضه - تير - علوار - وخل-د با بن - ببع - بنام - عض - گذار - گواه - گوابی - دوست خواب - خوب - سنان - فقير حورت - شكل - خو بهورت -برصورت - نم - بدنام - دوست - زلزله - أواره - نرج - نا شه-چشه - قیص - آزار - ازاربد - اجاره - احباره داری - خاک -بادئ - قرص - سيرن - سايه - نشان - بيته - بخبه - ناخن -كشى ـ كشى ـ تب ه ـ برباد ـ خطره ـ خطرناك ـ جان ـ سب فكر - مدد - مدد كار - بندوق - صندوق - فوركس يوش بغرات -مرد - عورت - مردانه - زنانه - بجبه - حرام - ال - عبب -تعجب يكناه م الذاب مرتب معامله على فعلم معامله معامله فافله - سروكار - بيروى - شاباش - بدمعاش - بدمعاش - بثوت - جراغ شيخي ـ زمر ـ باغ ـ گلزار ـ غلّه ـ ربيع - سشير - زبان بباين تخرير ـ تحريرى ـ طوفان ـ د نبا ـ جان ـ يريم - بُرزه - ير - حرج حرجانه - سبز - شرخ - نقاره - جالاک - جالاکی - مجبت - قلعه - بیوند پابند - بابن ـی - فریاد - آبادی - فریادی - فصل - دوکان -دو کاندار - خرید - خرید نا - اقرار - اقرار نامه - سردار - سرداد دوستی - دریا - سمندر - سردی - گری - سرد - گرم - نرم - بستر مل - مسجد - "اأره - سرا - حُقة - ان باني - حوض - كال-

حمله - نرخم - مربهم - مهان - ميدان - فاصران - انسان - حيا-شرم - سامان - گلدان - دربان - باسبان - مزه - مزه دار - سر بخشك - تحشى - ترى - پوشاك - نوراك - نوراكي - خزاية - خزاكي بندوقی - وزیر - بادشایی - سیگم - عکم - احکام - بوت پار - بوشیاری تول - ترار - بے قرار - بے قراری - دل - برُدل - خوست \_ نوشی ـ راضی - رضامند- غم - غی - مرده - زنده - نفر - کفن - انشبازی-شكار - ميرشكار - نشانه - نذرانه - بيانه - جاديد - غلاف - جاريا في -قم - قیم - درد - بے درد - لپند - نالپند - سیاسی - موضع - ضلع -ساكن - رمبيد - سكونت - خرابي - نفرابي - جايز - ناجايز-نانك - قطار - فرصن - تلاش - تلاشي - ناكش - ثالثي - برمانه نوائن - گردش - گرد - سفید - سفیدی (جنا) - گردانی - محت نفرت - جوان - جواني - بيوه - ساده- اداده - ساي- جلد-بُولدی - شرکی - شرکی دار - غریب - امیر - غریب - امیری - نادان -سزا- حماب - پروایه - قرق - فرق - یاقو - بیضی - شادی-برادری . مقام . صبح . سام . درخت . روزگار . درجر - زبردی مالك - چيز ـ تاريخ - ملاحظ ـ شوق - شونين - صحيح - غلط ـ غلطی - کاروبار - بد - بری - غلام - غلامی - آزادی - داغ ـ ذکر-جگر- جگری - یار - بهار - هاغ - سشهر - دبیات - دبیاتی سوار .

بیاده بینی - حصته - حصته دار - حصته داری - شروع - گذاره - اندر - ظالم-ظلم - غصرب - حال - حالت - طور - طريقة - داه - انز - معسام - مزاله مزار - گرفتار - بازار - گرفت اری - بازاری - مقابله - استیف - طرح-موسم - تبت - سفارش - خبرب - خبر - خط - اخبار - بدل - افسوس -طرف - طرفداری - علاقه - قصور - حضور - خرور - نشه - زندگی - تیز-چره - نقشه - جامل - رنگ -مطلب - غرض - نبض - قاروره - تنگ -"مَنكي \_ نواب \_ نوابي \_ نفاف \_ لحاف \_ توشك - جماز \_ دقت - سفر-پریشان - پریشانی - جیران - جیرانی - میراث - در فواست - ترقی -وور - نزدیک - خم - آخر - بخار - علم - رحم - دوامی - نامی -گرامی \_ روز به مئتی به مستی به مست - نزازه - کبونز \_ بازیمرفا-مرغایی - نتبار - نتب ری - صوبه - ملکی - گلاب - گلایی - شراب کباب-ندرده - فهانت - کارفانه - مثاهره - در مامه - صد - صدي - شوخ -شوخي مشعل - فلعه - سرمه - نقصان - محلّه - نيتجه - بافي - اختبار - اجازت -ما فری - عبرحافز - غیرمافری - تاشه - نانک - نادان - نیک -نيكى \_ منكليف عصبت \_ باك - ناباك - عبب - ممنر - عبب دارياي بعورت و عورت دار - شرم و بعشرم - مزاج - مشکل -اسان-اسانی-نصوت وفيوت وتقدير قست و بوش واس و تدبر و نگاه وبيون معيبت - سال - تنوزاه - اه - نواب - دماغ - نوبت - نيتجه

عمر-سن - خط - فسد - فقدى - خزاية - خزايخي - زندگى - وغيره وغيره -عوبُ بہار میں فدیم اُردو کے نمولے حفرت بینخ سرف الدین احدر منتہ الله عليه كے عدسيد سے بلت ، من -حفرت سال المد من بمقام منر (منل بين) پیدا ہوئے اور سلائے میں بر مقام بہآر د ضلع بینن انتقال فرمایا ید تعلیم وتربیت بنگال میں بانی متی اور بعیت ولی جاکر حاصل کی متی ۔ ان کے بہت سے ہندوی دو ہے ہیں جن بی بعض بیار بوں کی مجرب دوائیں بتائی كئ بين " ير ابتدا بن سلطان المثائ نظام الدين اوليا، كے مريد ہونے کی نیت سے سے کہ میں دہی آئے۔ لیکن اس وقت یک اُن کا انتقال ہو چکا تھا۔ " خرد ملی میں کیشن بخیب الدین فردوسی کے مرید ہو گئے۔ بہارجا كر مرتون كوه راجكير بن رياضت وعبادت بن مشغول رسے ، سري بن وفات یا ئی ۔ اورمیرا شرک جما گیرستانی نے ناز جنازہ پر حائی ۔ تصنیفات کے کے سلسلہ بیں آب کے ملفوظان و مکتوبات موسوم بمعدن المعانی ، کناب ادشا والسَّالكين اور شرح اداب المريدين، مشور من . شرك نامه حدمنيري اراميم ین قوام فارو تی نے آ بہی کے نام پرسلطان بار بکٹا وسطلم میر وسوعت والی بنگالم

النقوت سلماني: علامر يمان ندوي، مواسميه

ملا پنجاب من أردو ، برافسسر عمود شرانی مساسه - نیز کمتوبات مسدی -

س س س م م ال مولانا ابرابهم فاروق ، بگال كرد م وال تق ي

فرمنگ انوں نے بڑی محنن سے تالیف کیا تھا۔اس میں عرب، فارسی الفائل کے مندی مراوف الفاظ و بیٹے ہیں۔

کے جد میں لکھا ہے " بیٹی نٹرف آلین بھاشا ہیں بھی شاعری کرنے تھے۔ اور سٹرف اب کا تخلص تھا " حفرت میزوم سے کئی فالنا ہے " کج مُندرے "، نسخ ، نعش ، اور طلب ان منسوب کئے جانے ہیں ۔ إن سب کے متعلق قطیست کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حفرت می دوم کے قلم یا زبان سے نکلے ۔ لیکن فرائن ہی کہتے ہیں کہ ملفوظات اور بیاضوں میں بو آپ کے نام سے کلام درج ہیں وہ کسی مذکسی مدیک فرور حفرت شرف الدین احربہاری کے ہی ہیں۔

"معدن المعانی حفرت کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کو ان کے محرید أتن بن بدرع فی بنے ان کی زندگی ہی میں لکھ کر ان کی خدمت میں بیش کیا تھا۔ یہ کتا ب اسلام میں بہت رکے مبطع شرف الاخبار میں بھی تھی ۔ اس کتا ب کی بہلی جلد کے صفحہ مطابع میں بہت رکے مبطع شرف الاخبار میں بھی تھی ۔ اس کتا ب کی بہلی جلد کے صفحہ مطابع میں مندکور ہے کہ حضرت اور اُن کے ایک رفیق خواجہ جلا آل آلدین حافظ ملتانی میں گفت گوہو رہی تھی۔

" بهدرین محل جلال الدین ندکور گفت که بزبان بندوی نیکو گفته است برکه گفته است \_ اباط بھی پرسا نکری ابدازی سیندگی مخت دوم عظم آله برزبان مبارک راند، " دلیس بعلا بردور" - مل

ا بهارین اُردو · سیلمان ندوی · ندیم ، گیا ، بهار نمبر و ست الاله

و و نقوت سیانی ر ر مواجم به به الدمون المعانی مطبوع شرف اله خار به ادر میم مهم به و معابق المعانی مطبق المعانی مطبق می به اور و ترون وسطی کے بهاری اسلامی تصوف کی تاریخی آب به بروفید رسید می مسلومی مسلومی

برافرت عسکری اس طرز کے والوں کے بارے میں کھنے ہیں کہان کی 'صافت میں شبہ کی کوئی گنیا کُٹ باقی نہیں ؟

باط بھی برسائری = راہ ابھی بر تنگ - شادی بیاہ کی گبتوں بن سائری کے علیا ، بعنی 'گلی تنگ ہے ۔ آج تک بہار کے مسلان گھرانوں بیں بھی ستعل ہے ' دلیس بھلا بر دور ، کی تزکیب میں ندیجا وُ شبدوں کے ساغذ ' دور ' فارسنی لفظ کی آمیز ش فابل مطالعہ ہے ۔ بہآر میں ' ریخیت ، بن چکا تھا اور یہ رُو رفتہ رفتہ آگ بڑھ دہی تھی ۔ علامہ ندوی فرانے ہیں ۔ " اس وقت یک ایک متحدہ زبان کا قالب بڑھ دہی کا نفا " رہو جیکا نفا " ( ندیم ، بہار مرسور ایک )

ابک دفع معول کے مطابق حفرت مخدوم بہاری شب گشت کر رہے تھے نو انہیں کسی گاؤں کے فریب رات گذار نے کے لئے بُوال سے بدن ڈھانکنا بڑا حب گاؤں والوں نے آپ کوشبر پر بکرط تو آپ نے فرایا :

" دومنهو نرک جبنونا بھاتی <u>"</u> ا

يعني د دو مجه كو جيوار ، تنگ مونا منيس بهاتا ،

اس جلم کی ترکیب شابت تو جرکش ہے۔ و مومنہو ترک ، بیں فارسی ترکیب کی بیروی ہے یہ دومنہو ترک ، بیں فارسی ترکیب کی بیروی ہے یعنی فعل پہلے ہے۔ اُر دو میں اوّل اوّل میں وضع تھی ، جو فارسی الرّکے تحت دیر تک قائم رہی ۔ اور مندی بھا شاؤں کی ترکیب سے اُسے میتر کرتی رہی ۔ دیر تک قائم رہی ۔ اور مندی بھا شاؤں کی ترکیب سے اُسے میتر کرتی رہی ۔

ا و قردن معطیٰ کے بھاآدیں اسلای تفوف کی تا دیخی ایمیت '۔ از پرافسرسیدتشن عسکری ، سالغان سابھی ' ٹپنہ ہتم بر سڑے 11 ۔ کا او کھے دستنیدی ' ملوظات مونی جونچ ری حافظ دیوان حیرا ادرشنید + گریک نے میں اُردو اور مندی کے اس فرق کو بیان کیا ہے۔ لیکن جدید اُردو میں بیفرق باقی نبیں رہا - دوسری بات یہ کہ حفرت مخدوم کے اس جلے میں بھی ' ریخیۃ بن ، موجود ہے۔ یعنی لفظ ' ترک ، کا استفال جو ع بی ہے ۔

اُوبِر کی مثالوں کے علاوہ اندرون صوبہ اور ببرون صوبہ کی مختلف بیاضوں بن حفرت مختروم بہادی کا کلام منا ہے۔ مثلاً:

فالنامه: - وَسَ جِار كَهِم المُم آوے سطھ بابنے بہل ما نگے آوے تین اگبارہ بہنچے راج نوسوسترہ كرے اكاج

اس کے علاوہ آپ کا ایک شعر پر تھی ہے: ہے

سے شرق گور ڈراون نس اندھباری رائ

وان نہ بو بھے کون ننہاری جاست

شعریا دہمے سه کنکی اوبرای گری کو تب کریں آبادان امریق سے جب میں موتب کیا دان"

(بُهاند اور أُردوشاعري ا از عرمين الدين درواي صلا) 'پنجاب یں اُردو' یں حفرت میزوم ہماری کا بو' کج مندرہ' درج ہے۔اس کے اہم کرسے حسب ذیل ہیں:

" بسم الشرالرجن الرحيم ط أللهم صل على محرر والم محرر .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. کرتا بیدن سرتا وسی ایک سرجن مار ... ...... بوک مورت میں تمہیں ساکھی دہرت ہوں ۔ بو کچے فلانے کے بنا بران میں ہوئی ، زاہ کا ، باٹ کا ، کو سے کا، بو کھرکا ، اندہمیاری کا ، اُجیالی کا ، پوٹ کا ، کھیٹ کا ، کئے کا، كرائے كا ، يسج كا ، بهيا ئے كا ، لانگھ كا ، ألكبين كا ديو دانو مُجُوت بليت راكس بجوكس، ذاكن دكن سكمن كين يورزن ميل الن جان بجوان .. .. .. .. .. گلتی بجرکی با و گولا ، سرخ یاد ا سنرباد ،سیاه باد ، زرد باد و مفتاد دو باد بر بادے کمباشد در وجود فلان جن آ بكار دس سے دو إنى سليان بن داؤد يينير كى جل تعبسمنت بو بيك بلا جائے ، بيك بلا جائے .... .... سراب جي جي کرنت تي تي مرنت .... سراب كالابهنيا يزملا بيسي سمندرنير نیکہ بیا اے بکہ مرے نریل کرے سر بر 💎 در د ایسے ذمیر

بَى كَالْدُ إِلَّا الله مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ١٠ ابي دوبره را سه بار

. تواند ي

## شرف حرف مایل کهیں درد کچونباک گرد چویں در بارکی سو درد دور موجائے

پرافسر محود شیرانی لکھتے ہیں: سیج مندرہ اس عدلی اُردو کا بھی ایک ایجا فاصہ نوز ہے یہ (پ اصلا) کج مندرہ بیں عربی فارسی عبارت کے علا وہ مہند وستانی عبارت کے اندر اور دوہروں بیں بھی اریخیۃ پُن ، موجو دہے بشلا اللہ اور دوہروں بیں بھی اریخیۃ پُن ، موجو دہے بشلا اللہ فائے ، وراہ ، وراہ ، وراہ ، الله مائے ، واللہ اور دوہروں بیں کھی اللی اللہ باری در دو ، ورو ، ورو ، وراہ کی گئی ۔ اس بیں کوئی شک نہیں کہ صفرت شرف الدین احدیماری کہ عمد میں اُردو زبان کی بنیا دفائم ہوچکی تھی ۔ اس بیا کی خاص علامت ہے ۔ کو عمد میں اُردو زبان کی بنیا دفائم ہوچکی تھی ۔ اس بیاری زبان کی خاص علامت ہے ۔ اس مین واکو دینیمرکی اس کے جلے میں "دوہرس " بہاری زبان کی خاص علامت ہے ۔ اس مین واکو دینیمرکی ایم بات سہم " بہاری زبان کی خاص علامت ہے ۔ اس مین واکو دینیمرکی ہوگئی بھی اُر دو کی بہان اس کا استعال ہے۔ فالی نہیں ۔ کیونکر یہ اُر دو کی بہان ہے۔

مل و قرون وسلی کے بھاری اسلای تصوف کی ایخی اہمیت اسپر فرنسرسید میں مسکری: سامتی اسلام استمبراہ م مامع معکری صاحب کے نزدیک ہے "- دوسری آپ بعرانشوں میں نہیں یا یا جاتا ۔ اور یا نفظ کھڑی بولی، میں فارسی سے آیا ہے سہ ساتی اگرت ہواے سے جہ بادہ میار پیش اسٹنے ۔ رحافظ شیرازی کی طرف کی گئی ہے ، اس میں کُلُ سُنِی ائیں فقرے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں ، ، دنقوش سلیمانی ، سیلمآن ندوی صافح ہے )

١١١ . بومن کی منسی کیا ہو نئ سو ہو نئ ۔

١١١٠ نامين كيم كرو نصيب لا كى بات سے \_

اس البين ، الجين نامني ـ

ااس الجعين نامين ، سوت ربو چائے ـ

۲۳۳ نامین میگا اور کام کرو ۔

اس راج یاٹ اجبل کے دیا تکون ۔

٢٣٢ أ محے برے دن محكة اب سكھ ياوه مكے ـ

۲۳۲ انجيين نامي آگو بو يکا ۔

مجه ابنى تحقيقات كے سلسله من كتب خانة خانقاه بلخبه ، فتر حمد ، ضلع بلند من

ایک اور فالنامه الا \_ بر می حفرت مخدوم بهاری سے نسوب ہے \_ بر حفرت میجوفر حمین

ابیت اور فاق مرا ساید به بی سرت فارد این رق سے سوب بر سرت برجر من رحمت المرک در اور مراز کا لکھا ہوا ہے۔ سُن کتا بت عفال مر حفرت جعفر کی مزار

بالره ، ضلع بين من مع - جناب سيدشا ونقي حسن صاحب بلخي سياد ونعين خانقاه

بلخيه فتوحركے باس اور كئي قيمتي ملفوظات و مخطوطات موجود بيب - فالنامه حضرت

مندوم بہآری کے فقرے اور خطے حسب ذبل ہیں:

ناهيس کيو ل کر بو ، نصيب لا گي بات

ناهبس الجين ، ناهبس الجبين بجمر

مل نقوت سلماني: ندوى و مشك

· بهار اور اردو شاعرى مي پرافسريين الدين دردائي في اس نسخ كويون كلما مع :

اودہ بھٹ کری مردارسنگ ہدی زیرا اک بک منک افید افید کے بیرا ترتے ہری پوسٹ کے بیرا ترتے ہری

الوئے - آب كا انتقال مثيثه من موا۔

حفرت بنی کی پراکش فالبًا رہے ہے ہیں ہوئی تھی۔ آپ کی تصنیفات اور المفوظات

بہت ہیں۔ سوکے فریب آپ کے مکا تیب طبع ہیں جہنیں مولوی عبدالرجن بہاری نے نزجم

کرکے مع متن طبع کرانا چا ہا نفا۔ نیس بیس مکا بیب طبع بھی ہوئے۔ بقیہ قلی مکا تیب
مع نزجم برافسرمعین آلدین در دائی کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ آپ کا ایک مطبومہ
دیوان فارسی بھی ملتا ہے۔ محتو بات منظفر شمس بلخی کتب خانہ مشرقیہ خدائج شن خان ایک پور میں بھی ہیں۔ جناب حکیم تھی حسن صاحب بلخی ، فوص ( صلع بلین ۔) کے کتبیا نہ بین بھی حضرت منظفر بلخی آور شاہ آبدا لائد (سے ایک پور میں بھی حضرت منظفر بلخی آور شاہ آبدا لائد (سے ایک پور میں بی حضرت منظفر بلخی آور شاہ آبدا لائد (سے ایک کے بعد حضرت منظفر بلخی نے نواب بیں میں کو فرماتے ہوئے گئا۔

میں بھی حضرت منظفر بلخی آور شاہ آبدا لائد (سے ایک کے بعد حضرت منظفر بلخی نے نواب بیں ایک کو فرماتے ہوئے گئا۔

" آئیں رات سُہائیاں ،جن کا رُن ڈھئیاں کھائیاں ، ملا یعنی وہ سُہا نی رانیں آگئیں جن کے لئے میں نے اتنے دُھلے کھائے ، یعنی وہ سُہا نی رانیں آگئیں جن کے لئے میں نے اتنے دُھلے کھائے ،

{حفرت بلخی کے بر بی تے محفرت احد لنگر دریا بلخی کی تصنیف } حضرت احد لنگر دریا بلخی کی تصنیف } حضرت بلخی کا ایک دو مه برا فسر در دائی نے نقل کیا ہمے:

مل و بهار اور اردو شروی ، برا فسر مین الدین در دائی ، میلا <u>وسا</u>

ت قرون وسطیٰ کے بهاری اسلامی تعلق ن کی تاریخی ایمتیت ، برا فسرسن عسکری سالنامه میاستی ، بیند ، سنبر سراه وارد می اور بید یز یوسطی حبرال حبد دیم مالا

جی گن میں ہے کہ آئی ہیں سہانی رشیاں جن کے کا رن تھے بہت دن سو بنائیں گتباں

بهآد کے صوفیا کی بول جال میں کھڑی بولی کاعنصر نمایاں ہوتا تھا۔ سکین اُن کی مجاشا کی شاعری ملی مجلی ایب بھرنش میں ہونی تھی۔ چنر مثالیں بیش کی جاتی ہیں : دوہہ سے ملام می کوٹن تنِ بنکہروا حبنگل کر نہہ اُداس

كنكر څچنه جُل بنبهه دمنى نه چهو د نه پاس

ديگر ه سيجيڪ اساڙه نه آبيا باتان بهر هريا نهه

تی بهبری بسار دهن تهکی جلتهلنا به

بيك دوم ي بنگالی اور پورنې (اود تھی وبہاری) انز موجو د سے - دوسر ميں

بنجا فی انٹر بہاری اب بھرنش کے ساتھ آمیز ہے۔

دومهمه ملیط بهلی برسا نکری ، نگر مهلا بردور به نامند مهلا بریابتلا ناری کر مرحوبه می دومهمه دیره می کر مرحوبه می دیره می کانه برایان کا کهند بوند کان به بربر وانته متنزا نگری کانه بربایسانی به بجر بر وانته متنزا نگری کانه بربایسانی

دیگره کمایون آبن گهزیمرکها بون نست بهتار نبیج بلند یا گرویی بوعد بری ننهار

ديريه جالون تورطيكين جالون بكن كتار بنجين سرون سوت سامين مبنسار

فدا بخش خاں کی لا برری کے علاوہ مولاناتفیٰ بلخی کے پاس بھی مکتو ہاتِ مظفر

تنمس بلي كا ابك نسخه موجود بعير واس مين بھي ببر دو ہم ہيں۔

مل بهاداود اُددوشاعی: در دائی، ملا ملا و ملا کمتو بات حفرت مظفرشس بنی، کمتب فاند مشرقیه، بلیم، کمتوب ناند مشرقیه، بلیم، کمتوب نبریای در ملا به ملا می ملا می ملا به ملا ب

حفرت بلى ايك سو اكيسوي خطمين فلسفه عنق وجان سياري سع بحث كرنے موسئ ایک وافعه کاند کره فرمانے میں - وافعه مختراً بول سے که ایک دیکا نجی " حضرت مخدوم بہاری کے سامنے اینے ایک ایج " برناشہ د کھلانے لگا۔اس نے ایک دوہرا گایا ۔حفرت کے دل پر بڑا اثر ہوا ۔اور آب کی آنکھوں بیں آنسو آگئے۔ وہ دومرا یوں سے:

> ایکت کندی بیدسا بهوتز بیرکه کائن بقابین رنجیا مرن تهی نها ئن

( مكتوب صرونست ومكم - در مردن كوك دوست - بجانب مولانا كريم الدي-كنوب حفرت بلخ -كتب خانه مشرفيه ، بانكي بور-)

جيرة حسالمي فو حرك ملوكه نسخ من دومرا كايملامصر بول مي: ا کیط کنڈی بیدھا بھوتر بھرکے کائن

اس دوہے سے اس عدلی زبان کا اندازہ ہوتا ہے اورصوفیوں کے نداق ومزاج کا بھی بتہ چلتا ہے۔

حفرت بھی کے ہم عفرمو فی حفرت سیا جرحم بین بہاری کے فقرے بھی مفوظات میں ملتے ہیں ۔ آپ زاہر و یا رسا کا فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں : "ميتأمن مونيه شرومني كها بوك -اينيس بير ما بيدان ميال

سرند کمینی کو ئے اور فیارالقلوب)۔

بیٹہ: یونیورسیٹی کے شعبہ مخطوطات میں ایک گرانقدر مخطوط کتاب مناقب محمدی کا ہے۔ یہ کتاب حضرت سیار محدا مجمری کے مناقب میں ہے ۔ آپ سید درولین محاقادر کا الجیلائی کے فرزند سخے ۔ حضرت المجھری کے مرید خاص علی شیر شیرازی القا دری نے یہ کتاب کھی تنی ۔ اس میں حضرت سید محمد المجھری کے بغدا د شریف سے المجھر تک کے سفر کے حالات میں ۔ آ ب نے بڑی لائبی عمر بائی ، غالبًا ایک سوبین برس ۔ تاریخ وفا سفر کے حالات میں الدول ، روز جمعہ ہے یہ سال تاریخ دفات میں حضرت سید محمد کا ایک جمائہ مند دستانی بھی درج ہے ۔ اور وہ یہ ہے : سال تاریخ دفات سید محمد کا ایک جمائہ مند دستانی بھی درج ہے ۔ اور وہ یہ ہے :

مناقب می مسائب برداشت کرنے کا تذکرہ لکھتے ہوئے بہآر کے حاکم دریا خان اوراس مسائب برداشت کرنے کا تذکرہ لکھتے ہوئے بہآر کے حاکم دریا خان کی سیاسی مصلحت اندیشیوں کی وجرسے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد شننے سے ابکار کا ذکر کرتا ہے ۔حضرت سید می نوکو آسر داروں اور گوالوں بی تبلیغ اسلام کیا تھا۔ گوالوں کے ایک نومسلم سردار کا نام صاحق رکھا گیا تھا۔حضرت گاؤں کاوں دور و نبلیغ فرانے ہوئے ایک مقام پر بہنچ اور وہاں مرکز بناکر خدا کا بینیام اکمل بہنیا نے لگے۔ قا دری بزرگ کی کرامن کا شہرہ شن کر حاکم نے آب کے لئے اکمل بہنیا نے لگے۔ قا دری بزرگ کی کرامن کا شہرہ شن کر حاکم نے آب کے لئے کوشک و خانقاہ تعمیر کروا دی۔ گراس بے لوث وسخت کوش خدا کے بندے کو

ا نمبر مدلا ، بینه بونیورسی لا بربری ، حصد مخطوطات - اس مخطوط مین کلها ب ید از دست سیدفلاً حیار کرد مربری افزان نی مطابق مفتم ماه بها دون سیس کارندهم ربیع افزانی مطابق مفتم ماه بها دون سیس کارندهم و بیع افزان نی مطابق مفتم ماه بها دون سیس کارندهم

"بهدری صاحق در در بیدوگفت - سیدای چنی کوشکها آراسته و پیراسته گذاشته چرای روی - او که مهندی بود و نیز فهم و فراست د داشت از آن اورا آنحفرت بهم بزبان بهندی بهی قدر فرمود ند د داشت از آن اورا آنحفرت بهم بزبان بهندی بهی قدر فرمود ند می نا به ایران به مانا چوانها نربنا بوا و از آن دوز نام آن حنگل وحیمهٔ نرمنا منا دواز دیم منه شد و تا د ی باب دواز دیم منه

حفرت سید محر نر تہنا سے المجھر ( ضلع گیا) تشریف لے گئے اور وہی وصال ہوا ۔ یہ وافعہ غالبًا سلام کہ کا ہے ۔

یندرهوبی صدی عیسوی کے ایک جلیل انقدر بهاری صوفی حفرت ابوالفیف فاضن بن عکا بن عالم تربتی نم المینری الهاشی جنبوں نے حفرت عبدالتر شطاری سے مانیڈ ویس مرذی الجرسلامی کو خرقو فلا فنت پایا اپنے ملفوظ معدن الاسراریس حفرت سید جکال بخاری علیه رحمت المشهود برمخ ندوم جما نبال جمال گشت (منوفی مصرت سید جکال کے فقرہ نقل کیا ہے۔

## " کھندا ہے ہینداکہاں "

ایک شخص نے فروم ہمانیاں سے برسوال کیا کہ امر کیا بات ہے کہ جب
میں عبادت کرتا ہوں قومیری دُعائیں اتنی مؤثر نہیں ہوتیں جننی مخدوم موصوف
کی توصرت نے جو ایّا فرمایا: سرکھندا ہے ، پھندا کہاں " حضرت قاض مانڈو سے اسے ایک نہیں بڑھے اور سید حبلال رحمۃ اللّٰر دہلی تک آئے اور پھراو تجہدوابی نشریب نے گئے۔ لیکن ان دور اُفنادہ بزرگوں کی ذبان سے مندوستا فی ہُولی کا ایک جام متفقہ طور برادا ہوتا ہے۔

اگرمزوں کی عمل داری کے بدرج کور آبا اس میں زبان اُر دو کو بہآر میں بڑی عومیت طاصل مونی ۔ امن کے نبام کی وجہ سے متحدہ مندوستانی تہذیبی زبان نبنی اُردومقبولِ خاص و عام مونے لگی اوراس میں مذمب و ملت کی کوئی تحضیص نہیں تنی ۔

بین اُد دو کا عام استعال الایت بوتا به اوراس علی اگرین المحد دستاویزی اردو بین الم الدین احمد دستاویزی اُدو و بین اوررسم خط بھی اُردو ہے ۔ ان سے سرکاری کامو ل یں اُد دو کا عام استعال اُنابت بوتا ہے ۔ اوراس عمد کی اُرد و زبان کا حال معلوم بوتا ہے ۔ اوراس عمد کی اُرد و زبان کا حال معلوم بوتا ہے ۔ وراس عمد کی اُرد و زبان کا حال معلوم بوتا ہے ۔ قدیم ترین دستاویز سو ۱۸۳ کی ہے میں سالمائے کی کے نمونے درج ذبل کرر ایموں ۔

دا) مندرج دبل درخواست بیچن تعل کاربر دار و مختار عام نے مها راج دھبرج نرائن بها در (برا درمها راجر رام مزائن تعل) کے درثا کی طرف سے سرکار الگلث یہ بی تبالیخ ۱۲ امریل ۱۹۳۵ء بیش کی۔ «غريب برور سلامت!

مواضعات نؤرن وغيره منعلقة كنكولى يركنه شهسرام ضلع شاه اباد ملكيت ماراج دهرج نرائن مفرضيت ركئ مزارى معلى مورث أقائ فدوی کا بزربیہ فانون دوم کے سبط بوا اور سندوبست سرسری اسکا سائقب علافگان کے بوا۔ با میرحصول بدوسبت دوامی مواضعات مركورا قائ فروى كاربر دار حضورين صاحب متم نبدوسب وكاربروا مذكور بحالت بعادى كے كمال مبتلا موكر چلاكيا و ظاہر و دريا فت مواكد بندوبست دوامی اس کا ساتھ رائے ہر نرائن بشرط منظوری حصورو صدر بور ڈ کے عمل میں آیا ۔ مسل واسطے منظوری کے صاحب متمر نبدوسن بيهاب - موكل فدوى كا جو كير استحقان بانسب حيت مکیتت ماداج دهرج نرائن و مقوضیت رائے بنواری معلمتوفی کے ہے موافق و فعان مندرج ذیل کے الماس کرتا ہے۔ اول بر ہے کہ دست اوبزات مندرجه ذبل واسط نبوت وراثت دامة قان ملكت

کے ہے .....

۱۱) گرسی ٹامیہ

(۲) چیھیا ن سکرسری بموجب کونسل بخطا نگریزی در با اے تعبین مشاہرہ (۳) نزیم چیٹی مذکور بخط فارسی ۔

مل مسام صه - بين - دمير تعديد - قيام الدين احد -

(۱م) پرواد کونسل اسمی جهارا مجه دهیری نرائن بها در بنا برنقر رمشا بره بوجهماش (۵) مخرگری کونسل به ماوه نقر رمشا بره بنام سسسسسسسس به دراشت جها راج دهیری نرائن و رائد بنواری لعل بهشیره زا ده متنی جها راجه محدوج

فاصی بڑی در فواست ہے۔ اختام حسب ذبل ہے۔:

سوال بزان مل مسل بزر و بست دوا می موض نورن وغیره متعلقہ تعلقہ کنکو کی پرگنہ شہرام ضلع شاہ آباد کے ہوکر بہتجویز اتحقاق فدوی بندوبست دوای صاحب مہتم نبدوبست کامتر دفرا کے بندوبست دوای ساتھ ہوکل صادر ہو و درصورت کہ اگر مسل ہائے بندوبست دوای موضع فاکور حضور میں صاحبان عالیشان صدر بور و کے واسطے منظوری حضور کے ارسال کیا گیا ہو۔ سوال بزا فدوی کا بزر دو چھی انگریزی حضور میں صاحبان عالیشان صدر اور دلا فدوی کا بزر دو چھی انگریزی حضور میں صاحبان عالیشان صدر اور دلا کے ترسیل فرایا جائے کہ دمال بھی موکل تجویز سے صاکمان محدوں کے ایسے کی دمال بھی موکل تجویز سے صاکمان محدوں کے ایسے می کو ہو ہے گا۔

فدوی بیچن لعل طازم کاربرداز و مختار جمیع امورات رائے کبولا پرشاد نواسه مهارا جد دهیرج نرائن بهادر متوفی مالک مقرری داردیما متعلقه تعلقه کنکولی برگنه شهر ام ضلع شاه آباد - ۱۲ ابریل ۱۳۳۰ ایمی د دیکار دیم میلای کشنرانس مینید دو دیرین کمشنری) (۲) ایک در فواست ۲۰ جنوری هفته کی ہے۔ شهرام کے شروب فر افقات گورٹر کی خدمت بی شیر شاھی تالاب کی صفائی اور مرقمت کے بارے اپنی گذارش بیش کی ہے۔ ابتدائی انقاب فارسی ترکیبوں اور بند شوں میں جکر سے ہوئے ہیں۔ نون کو کتر مرحب ذیل ہے۔

سر .... از شا بان سلف شبرشاه با دشاه اولاً بتعمرونباری الاب کے ایم دی اس شهر کافر ما یا ۔

.... ساكنان اير مكان ومسافران وغيره بأرام تمام جسبيع امورات و آب نوشی وغیره تعلق تا لاب کی ہے کہ بنوعہ گذران وفع لوتی ماکنان وممافران بہاں کے کرتے ہلے آتے ہیں ومرد مان فایت غریبی ولاجاری وب روزگاری کے گذران کرتے ہیں وا وس تا لاب کوزیادہ عصم تین سی برس کا بوا من من من من من من و باعث بهر جانے اللب کے یانی فایت فرر و مکدر ہوگیا۔ واس شہرسی جاہ وکوا ں یا نی معتا بجز آب شورکے نہیں ہے کہ اس برگذارہ کرس علاقطو مرما وطبيش مين باعث بحرجان الاب كي يا في ختك ومكدر مفر بوجاتا ہے کہ مردان وجوران مانند مجلی بے اب کے جران و برنیان رہتے ہیں .... نبا ده صرادب من نتاب عظمت وانفال ازمطلع اجلال کی یا یان و درخشان ہو جبو ۔ فقط

فدویان دلاورنگر وشیخ چنرو ماکنان قصبهسرام متعلقه ضلع شناه آباد بیبوب، ه جزری ههای

كان موان موران دوان منوانال تافرق المرا تافرق المراب فرانال

البدلیمین پرساد - العبد وزبرعلی خان - العبد منوسنگر میم امیرسنگر-م شهداد خان - م رام رشرداس - م بهگوان داس ".... وغیره وغیره ر دیکار د کمشنر اس - ملینر - حلد ۱۳-)

اس در نواست کے آخر میں ہند کو وں اور مسلانوں کے آردورسم الخط میں بکترت دستخط ہیں۔ اس امر سے اُس عہد میں اُردو زبان کی گوسعت وہمہ گبری کا اندازہ ہوتا ہو۔

(۳) ایک نهایت ہی دلجیب دستا وہز قیب م الدین احمد صاحب کو گبا کلکٹری کے فافظ خانہ سے ملی ہے۔ یہ سا اِگست کھی اُدی کی لئمی ہوئی ایک عرضی ہے۔ عرضی نہو کی ایک عرضی ہے۔ عرضی نہو کی ایک عرضی ہے۔ عرضی کی تھی۔ انہوں نے تحقیقات کے لئے اُسے مکٹر گبات کے باس بھیجی گئی تھی۔ انہوں نے تحقیقات کے لئے اُسے کلکٹر گبات کی باس با زگر دان کر دیا تھا اور اینا ریادک بربان انگریزی گئر برکیا تھا عرضی ذبل میں درج ہے۔

ربی مفود ملازمان عالیشان نواب گور نرجزل بهادر دام اقباله! عرض پر داز ہے کہ چونکہ بوجہ تشریف نے جانے حاکمان انگریزی ضلع بہار کے خلفتا رعظیم ومفسدہ ضخیم اس شہرصاحب گینج اور اطراف بیں اس شہر کے واقع ہوا ہے۔ اس واسطے اطلاع کرناکل حالا قملے کا بتھریج و توضیح تیام بحضور والا خبر خواہان سرکار برانسب والزم معلوم ہوتا ہے - نفری اس کی یوں ہے کہ بتاریخ اس ولائی عهماء روز جعہ فریب نواخت پنج گھنٹہ روز کے بلا ظورکسی امر كے مطرطامس كونش طرائر صاحب جج اور باغوائے اون كے مسطر ای منی صاحب کلکیر و مجسر میل و مسراب ایج سی بلرصاحب جنط محطرب واستستنط مجطرب وحالن صاحب وبيم كينط وصاحب الشنل في مع جله كرانبان استبندين و ديكرصاب ن وسبباهبان گوره و كمبنى سكمان جواس شهر مبي مقبم تقه ، بلا نینے چارج کسی حاکم ہن وستانی کے بیکبار شرعظیم آباد تشریف لے گئے ۔ طاہر ہے کہ وقت تشریق کے جانے صاحبانِ مرحبی کے اس قدر بلوہ ہوا تھا کہ حاکمان ہن دوستانی و دیگر ماز مان کاری وحضار تحقیری تاب اشتقامت کا تجهبری مین مرکی کرابینے لینے مریرے پر بھا گئے گئے ۔ اگر اوس روز سیامیان بخیب جو حفاظت خزامہ وجیلخانہ کے کرنے سفے خبر خواسی اور نمک ملالی کوراه مدینے تو بیشک اوس روز خروانه سرکاری کسط جاتا وقیدیان بھاگ جائے ۔'' .. .. .. .. .. .. .. .... وغيره وغيره -

" ... .. .. بونكه بنده خرفواه سركار كاب وقاضى شهركا اسواسط كل حال شروحًا عرض بردار بدا - والله على كما غرض

مقی۔سب کی عزت و جان کے ساتھ میری عزت و جان بھی ہے فِقط عرضی خواجہ علی رصن قاضی پرگنه عجیب ۔مقیم شهرصاحب مجنخ معروضہ ۱۱۰ اگست محمد معلیوی دونہ پنجبشنہ۔"

(مم) مردسمبر کھی ایج ۔ حکم کمٹنز آف ریو نیو بنام جے کو بہتی، کلکٹر آرہ مرائے ضبطی اطاک بایو ان کنورسنگھ و آمرسنگھ ۔

٣ اکتوبر کھياء

(۵)".... ربورت داروغه نفایه دا و دنگر باطلاع ضبط کرنے جائدا د مراد خان و مکوخان وعصمت علی ومدد خان و کن کن یا ناش و بو د ہو وغیرہ 4

جو لوگ سواران باغیان سرکار کے ساتھ بیلے گئے۔

« حكم بهوا ..... اسوا سطے داروغه داؤ دنگر نفا نه كو

كھا جائے كہ وہ دريا فت كركے نبوت بر نسبت .....

واحد علی کے بھیجد ہوے -

فقط العب. شيولعل محرّر "

دستخطاے مونی مجسر بیا

(۲) عرفی فدوی مبرارت علے داروغه نفانه داؤد بگرمعروضه سینردهم

## تهرنفايذ داؤد نكرضلعهمار

(كمشر افن ، بلنة - ديكار و جدر ١٢ - بندل منرم متفرقات -

فاكل نمبرعك)

درج بلین کشنری سے دستیاب شدہ ایک ادر اہم ریکارڈ کی نقس درج درج دیل ہے۔

"عدالت فوجداری ضلع شاه آباد واقع بتاریخ ۱ رجون شهد له مطابق مطابق مرار جیده مهداله فعلی روز اطوار با جلاس کول صاحب دبیلی معطر بیا سسسرام - ببان نشان سنگه باغے سرکار - باب کا نام دگرو برسرن فوم راجبوت بو بان عرشاری ساعظ برس سے ذباده هے - گذران زمینداری سے -

سوال - كبا بيان نها راجع مفصل ظامركرو -

بواب - عدالت دیوانے بی مقام آرہ کے حدد اپارمقدم برنبت موضع چناری ، کمور تها رصاف نہیں ۔ نافل) و سونگاوان اور ایک مقدمہ جارم اگست منام کا دائر مقا۔ اوسمقدمہ کی خبر گیری کے لئے آرہ بیں ب بیرسنگھ بٹیا ہمارا حاخر تفا۔ ہم کو خبر اوسکی ماندا ہونے کا طا تب ہم تو دارہ بیں محلے و بسیرسنگھ بٹیا کو گھر بر بھیجد با و ہمارا بلیا جب آرہ کے مقام بیں اپنے بٹیا کو گھر بر بھیجد با و ہمارا بلیا جب آرہ کے مقام بیں

بیار تھا تب اوسکا دوا بسیشر دیال گاشته کوئی آرہ کا کرتا تها - میان جبیش و اسا ر ه و سانون سند گدستند تک بهم آره یں رہے۔ اسیں منگ سب دانا پور کے بنی ہو کر آئے و آرہ شہر کو لوٹ بیا۔ وکنورسٹکھ کے نوکروں سے کہاکہ كنورسنگه كو عاظر كرو نبين نو جگديث يو ر توث لينگى ـ نيكن به بات بهاری مقابله بن بنب کها - بم سونا بوا بر بات بیان كرنے من - جنابخ كنورسنگه اوسے روز بينے جس روز ملنگا سب آئے تاریخ مارسانون کا نفا جگدیشیورسے آرہ کے تفام بیں ہی ۔ دوتین روز کے بعد سرکار کی طرف سے گوروں کی فوج آئی و ملنگا سب سے داتا ہور کے جو باغی تنف رطانی مونی - وسباحی سب کی مروسی کنورسنگه ننی مهم بھی ابنے ڈیرہ پر آرہ کے مقام میں رہی ہیں۔ و کنورسکوجب مکو بولا بھی این تب ہم البین سلام کے واسط اونکی یاس جانے نفے اور سے راہ و رسم کنورسنگم سے قدیم تنا - و ہارے باس کھ حربہ بنیار ہبیں تفاے "

وغیرہ .... تب ہم خبگل میں جا کر رہے ۔ کہ حب کچھ فرصت ہو۔

تب حافر ہوں گے با کیسے جگہ بہاگ جائینگے۔ ابسے دو مرادسے حنگل میں آج رات کو سوے ہوئی تھی سرکاری سوار گئ گرفتار کر لیا ۔ فنظ

سوال - كنورسنگه مركبا يا زنده به.

جواب- مكان بر أكر مركبا - بم سے طاقات مزموا "

اسی طرح کمی سوالات وجوابات درج ہیں۔ بہ بیان کے ران کول ملب فریق میں میں میں کول ملب فریق میں میں میں میں میں می

· (٨) نبطل نبر عه - ضلع شاه آباد - منفرق كاغذات ير ٢٢٢ هـ متفرقات مر ٢٢٠٠ منفرقات منفرقات مريد علام المنفرة الن النام المنفرة الن النام ا

" . کھنور خدا وند نعمت بلند در حبت والاحتمت دام افب المم ! عض کرتا ہے ۔ عصد دس روز سے اس قریب میں ایک مولوی یاسم عبداللّر فرمب وہا ہے باشندہ ملک مفرب وار د ہوئے جمعبت اکثر انفانان و قصابان ہو اس فرمب کی طرف رجوع رکھتی ہے ساتھ اون کے مصاحب ہوئے ۔ پہلے مولوی صاحب نے جند دوز وعظ و نصائح ہو معمول اس فرقہ وہا فی کا ہے بیان کیب

اور برظا ہر فرا باکہ ہم فلبعۃ ہیں طرف سے مولوی عبدالغفور ساصاحب جاہد ہو ملک مغرب بین تشریف رکھنے وا ا دہ جماد ہیں اور ہم کو اجاذت ہے کہ نم اس بات کو جمال کٹرت ہما دسے فرقہ کے ہو بایان کرو اور جشخص کرمت مدجاد ہو۔ اس کو بہال روانہ کرو - چنا بخ ہزار وں نبگالے و بچدب سے بھی انکی خدمت بین روانہ ہوئے ہیں . . . . . . . . . . . . وغیرہ وغیرہ فرمان جان وسید محدروشن جان

ساکنان و مالکان قصبه کوانفر برگند د توار منطع -شاه آباد معروضه ۲۹ستبر سیم ۱۹

ان باب بن سولہویں صدی عیسوی کے اوا خریعی عہدا کبری سے لے کر وسط انیسو بب صدی عیسوی بعنی بہا در سنا ہ ظفر کے عمد تک بہا رہاں اُردوزبان کی کیفیت ارتقاکا خاکہ بیش کیا گیا ہے اور اس کی عمومین دکھلائی گئی ہے اب بین اس دور کے بعد کی سانی حالت کا سرسری نقشہ اس لئے بیش کرتا ہوں ۔ بی ارتقا کے اردو کے نسلسل کا انز قائم ہو ۔ بعد از اس کی بو کھی لئے تک بین اُردو اُ دب کے ارتقا کی وہ منزلیں بیش کی جائیں گی بو کھی لئے تک بہار میں سے ہوئیں ۔ یوں تو بحد انظر اُردو کا سفر اس پورس دیں بی

ڈاکٹر کالی کنگردن کی وساطن سے مجھے

گورتمنٹ گریٹ مالک مشرق کی ابک جدر کی ہے۔ بہلا نمبر ۱ جوری مسلم کا کہ اور آ نری ۲۲ دسمبر ۱۲ کام سلسله انناعت کے لحاظ سے پہلائم جلدے نمبرا ہے اور آخری جلد م منبر ماھ ۔ گز ط بیشنز اُردو بی ہے۔ اور جاں انگریزی عبادت ہے۔ وہاں مقابل بیں اُس کا اُردو نرجم فرور درج ہے۔ سرکاری نشان وعلامت کے بعد ہر منبر بر لکھا ہے:-

GOVERNMENT GAZETTE, LOWER PROVINCES

گورنمنٹ گزش - مالک مشرقی گورنمنٹ کے حکم سے جاری ہوا۔ مقام الأا باد- سائر برا فولسكيب - جميا بي كانط كي رنسخ ، كلكبته-یر گز ط ہفتہ وار ہر حمید کو شائع ہوا کرتا نظا ۔ جمعہ ۸ ستمبر ها کہ اے اس کے سرور ف بیں تفوظی سی تبدیلی ہوئی۔ اب اس کا نام " اُر دو گور ننٹ گرسط مالك مشرقى " بوكيا - سارى بانب حسب سابن رسي - غالبًا يه نب دبلي برائ الم ہی تھی ۔ میں اس گزمے سے جند ہو الے نقل کرنا ہوں۔ وسط انیسوی عمدی میں أردومالك مشرقى بب عوام ونواص كے درميان اورسركارودربارسي فقبول

مل " غدرسے سائٹ برس پیلے بہآر کا ایک اخبار مور آلا توار، اره براه ماء مین نکل را تھا۔ اس کے بین برسس بعد المقصمة بن گیآسے ، ویکلی ربورط ، تکلفے دکا نفا اس کے ملاوه دوسرے انجادات مجی مخلف مقامات سے نکلتے رہے ۔ . . . . . . . . بهارشرهیت جيعة نعبه سي محى مختلف او فات بين منعد د ا خبار بيل أ نشرت الاجبار ، يها كا مشهورا جنا رتفاس ر رخشان ابدالی اسلام بور طبینه اردونر کے ارتقابین ارباب ببارتھم

الميكم ، بهار نمبر مصلاله الكست وسمبر)

و بارباب تقی -

" نواعد در باب احتام اور انتظام جیلخانه بائے مالک مشرقی وافعه پریزید لئوننی بنگاله مرنبه جناب نواب لفظندط گورنز بهادر نبگاله حسنه به ۱۸۹۶ کونسل نبگاله - نبگاله حسب منشاء احکام البک اسنه به ۱۸۹۶ کونسل نبگاله - (تهمه گرز ط جعه گزشته)

مشقت اور کام ہو فید ہوں سے بیا جائے گا۔
وفعہ ۱۹۲۸ قانون کا یہ منشاء ھی کہ فید بمنزلہ سزاسمجی جائے ہیں مشقت بینے بین اول امر لائق لحاظ بہ نہیں ھی کہ اُس مشقت سے انتفاع ہو بلکہ یہ کہ مشقت کے باعث عوام الناس جیلیانہ کی بود و بانش کو مقام خطرہ اور تکلیف اور لائق احترا لرکے جمیں۔ جیلیانہ کی نعمیل سیاست کے لئے مشقت ایک ذریعہ مق می امدا ہرایک جیلیانہ بین دبواروں کے اندر مشقت بینے کا نبدوس مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت لبنا بجر اس کے کہ مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت لبنا بجر اس کے کہ مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت لبنا بجر اس کے کہ مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت لبنا بجر اس کے کہ مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بجر اس کے کہ مناسب کرنا جا ہیئے۔ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بجر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بجر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بجر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بجر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر اس کے کہ دبوار سے با ہر مشقت ابنا بھر و سے دبوار سے با ہر مشقت ابنا بھر و سے دبوار سے با ہر مشقت ابنا بحر و سے دبوار سے با ہر مشقت ابنا بور سے دبوار سے دبوار سے دبوار سے با ہر مشقت ابنا بور ابنا بور سے دبوار سے

" دفعه ۲۵۰ مشقت جیلخا مه کی نین قسیں ہیں وہ یہ

بس :

### تسم اول IST CLASS ا. كولهو سي تبل نكا لنا -1 OIL\_ PRESSING. ٧. يونابيسنا -2. LIME\_GRINDING. ٣. أما يبينا -3. FLOUR \_ GRINDING. به. كاغذ كوطنا -4. PAPER POUNDING ٧. كاغذير فمره كرنا -6. PAPER POLISHING <u>قسم د وم</u>\_ 2ND CLASS ا. معادكاكام -I MASONRY. یں سے بیات تراشی ۔ 2 STONE CUTTING. س. کاغذ سازی 3. PAPER. MAKING. قیم سوم \_ . 3 RD CLASS ۱. درزی کا کام 1. TAILORING. ۲. رنگرمزی 2 DYEING. 9. SIZING. AND ORYING PAPER- اورسكولانا 9. SIZING. AND ORYING PAPER محور نمنط كرف مالك مشرفي

( حلد ۸ نمبرا - جمعه کا دن - جنوری فیبینے کی ۲ تاریخ سنه ۵ ۱۸۹۶)

گرط کی جلد ۸ نمبر م میں قوا عدجیلخانہ کی فصل ۱۳۷ یو ن سفروع

## ہوتی ہے:

« مبی جات اور کتب رحبطر اور نقشه جات اور افراد حیاب

بی جان اور کتب رحبط مطابق نمونہ ہائے مفردہ مندرج عنبمہ کے مرتب اور نقشہ جان اکفیس نمونوں کے بموجب طبار موکر مراب کئے حائمنگے \*

ا۔ بھی جات اور کتب رجبطر جو معرفت افسر متم جیلی نہ کے مرتب ہو نگی "

اس فصل میں دفری کا موں کے لئے اُردو اصطلاحیں بکرف درج ہیں ان کا انتخاب بیش کیا جاتا ہے -

JOURNAL, \_

LETTER BOOK.

VISITOR'S BOOK

ارزز نامجير

نقل بهي حظيات

وزبير كى كتاب

JAIL OFFICERS' APPOINTMENT AND HISTORY BOOK جیلخانہ کے عہدہ داروں کے تقرراور اُنکے احوال کی کتاب ۔

MIS-CON DUCT BOOK,

ORDER BOOK

CIVIL JAIL

كتاب بداعمالي.

ار دربک بینی حکم بهی -

جيلفاية دبواني -

RELEASE DIARY.

روزنامچه رمانی

GENERAL ABSTRACT AND LOCK-UP REGISTER.

گوشوارهٔ عام اور رحبطر والات -

CRIMINAL JAIL.

جيلخامه فوجراري.

ويطرر إلى أوراثقال- . RELEASE AND TRANSFER REGISTER

REGISTER OF ESCAPES .

رحیشر فرا ری -

" DEATH

رحبطر قيدبان فوث ننده

LABOUR REGISTER,

وحبطر مشقت

EXEMIPTION "

رر معافیٰ

PUNISHMENT »

ر منزادهی

PROPERTY BOOK

" ال نام

SECURITY REGISTER

ال فهانت

STATISTICAL ABSTRACT

گوشواره حالات فيدياب

CLASSIFICATION

درجر سبن ری

CASE BOOK

بهی مقارمات

RETURN BOOK

بهی ریٹرن

LEDGER

كهانةبهى

CASH BOOK

روكوبهي

CLOTHING STOCK BOOK.

PERIODICAL RETURNS.

TRANSACTION

ESTABLISHMENT

EXPIRY OF SENTENCE

BUDGET

REPORT

CALENDAR YEAR.

اُردو گورنمنط گرط کے نیر ملی جلدے۔ تاریخ کارنومبرهدارے سے

حياب ذخيره بإرجير

تقشرحات مبعادي

على درآمد

سردست

انقضا يءمعاد

. كورط

ديورط

سال کلنه ره

اك اشتهار نقل كما حاتا هم :

واضح بوكه بمقام بلنة واسط فنمت بائ بها كلبور وبلية كالش كاشتكار بماه جنوری آئنده بهوگی نماکش جانورون و حاصلات و آلات کاشتکاری بمقام بیننه ارتخ سی ام جوری ۶۱۸۹۹ وتین روز مابیداس کے مو گی۔ بسفارش کمیٹی فنمنی برامر از حضور نواب لفٹنٹ گورنر مهادر تنقیع یا یا که نائش کاشتکاری برائے سلائداء بمقام پینه ہو۔ بین یہ بات لازم ہوئی کر قسمت اے بھا گلبور و بیٹنہ یک شامل کیا جاسے بكار إئ نائش مركور واعانت بدل مطلوب مع كل ما تندكان

برد وقسمت بو ابل ولا بن یا رؤساء سے اس ملک کے خصوص ا ترمینداروں ذی مقدور سے بوکہ مردی مل دے سکتے ہوں واسط کامبا بی ابیے امر مفہد کے اور لاسکتے ہوں واسط نمائش کے بہتر نمونہ جانوران و حاصلات زراعت موجودہ زمینداری خودھا دہ بھی نمائش میں خود معہ رعابان و تابعان ہو باسانی لاسکتے ہوں حاض ہو سکتے ہیں .....

مغربی علوم کے نزجم کے لئے مظفر آبور میں ایک سائن بلفک سوسائی قائم

سائق کی گئی تھی ۔ گا رسان دناسی لکھنا ہے:

ينثفك

د تأتى كى تفريجات كے بموجب عظم آباد (بلينه) كا سب سے بهلا أردوا فبار " بجتمرً علم" بعد بعد الكلام شروع ، موا نفا -

" جِمْرًا علم - بربين سي أردومي مبينه بين دو دفعه نكلنا بع اس

پہلے اس شہر بیں کوئی اخبار نہ تھا۔اس کی بہلی اشاعت کیم جو ری
سالا ایک کو شائع ہوئی ۔ یہ چیو ٹی تقطع پر ہے اور ہر صفح پر دو کالم
ہونے ہیں .. .. .. .. اس کا ایک مفہون مجھے بہند آیا ،جس کا
موضوع بنی نوع انسان کے اتحاد سے متعلق نفا "

(خطبات گارسان د ناسی، انبیوان خطبه ۱۹ دسمبر ۱۳۸۲) رساله مت مر، بلینه ، حصه ۱۷ ، دسمبر ۱۳۸۴ بین قاضی عب الودود

رقم طرازين :

" ابنبویں صدی کے اواخریں ابک ہفنہ وار انگریزی اخباراندین کراکل بٹنہ سے لکتنا نفا، اور وہ شخص یا انتخاص ہواس کے مالک نفے 'اُردو انائن کرانکل، بھی انہیں کی ملک نفائ

او اُنل همه همه اس کی زندگی کا با نجوال سال شروع بوانخا، جس طاهر بعد که ببلا شاره جوری سله همه می شائع بوا بهوگاداواکل سلاه می اس طام اس نام کا اخبار نکلنا بند بهوگیاد اور ایک دوسرا اخبار اگردوبهاد بهرلار و انداین کرانکل سجاری بوا - جلد نجم می مخلف مقامات پرخر مدارول کے نام طنح بین دان میں ۱۹۲ برندو ۱۹۲ مسلان اور سم عیسانی کفتے - قاضی عبد الودود کرانکل کے مقالات افتتا می کے مقال کی کھتے ہیں :

رر میرے نز دیک اس زمائے کے اگر دو اخباروں میں شائری کسی کے مقالات افتتا می کا مقابلہ کر سکتے

ہیں ، اور ان بیں منفد د ایسے ہیں کہ اس زمانے بیں ہمی کسی کے قلم سے نکلیں تومستی تحسین قرار بائیں ۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مندومسلان دونوں کا اخبار نفا یہ کرانکل کے جنداقتباسات درج ذیل ہیں :۔

" فطرت انسانی کی رو سے کسی قوم کے اخلاق وعادات ، خالات ومتقدات پران فجصے کما نیوں کا کبسا زبر دست اور لازوال انثر ہوتا ہے، ہرمنفس ابنے خاص تخریے سے اس کی شمادت دےگا۔ اس کے سوا عمو ا نظم میں بھی ایک اببی دلفریب تسخیر ہے جس کے انرسے مکن نہیں کہ کوئی بچا ہو .. .. .. گرافسوس بے کہ ہاری فوم نے اگراس کی گردن بر حیری بھری نو اس کا کل گونا ۔ دنیا کی کل شاہبتہ نومیں زمانے کے ساخوان دونوں تو توں کو ، اگر ہم ان کو فو می سے تعبیر کرسکیں ، کیسی رونق دے رہی ہیں ۔ روز بروز کیسی نوش مین تبدیلیاں واقع مورمی میں ۔لیکن اس انبسوب صدری میں بھی ان کی اصلاح کی ضرورت ہمار ہے ملک کے قِصّہ گویوں اور شاع وں کی سمجھ میں نہ ان کے فیلے ہیں تو انھیں عجائب اور خلاف قیاس بانوں سے بھرے ہوئے جن کو یورپ کا ایک فلی بھی .. .. .. مئرتا یا جھوٹ سمجھ اور مخرب اخلاق کے ۔نظم سے نو البی حس کے

گندہ خبالات اور گم راہ کرنے والی تا نیر سے شبطان بھی بناہ مانگے "

(اقتباس تبعرهٔ جوان بخت تیمس النهار از مربیر - ۲رمارچ همیماری)

ور جوال بخت وشمس النهاد - به ۱۴ صفول کا ..... ناطک نظم اُردو میں اور اکے طور بر لکھا گیا ہے .. .. .. .. جوال بخت وشمٰ النہار کے مصنّف مولوی محد نوائب صاحب نے .... ان دونوں باتوں کا جال رکھا ہے .. .. . نداس بی کہیں کوہ فات کی بریوں ، طلسم کے جنبال کا بیان سے اور نہ کہیں بد کا ربوں کی مدا بت سے ۔ روز مرسے کی سادی سادی باتیں ا ..... اليام غدر كا تذكره م الله من الساس وقت تناسب مقام اورتناسب مبحث إن تينون بانون كابو درام کی جان میں ہرجگہ نہابت ، بوشیاری کے ساتھ پورا لحاظ مکھا گباہے۔ بیان کا بیرایہ اور زبان بھی بہت دل فریب ہے اورخام کر آپس کی گفتگو کی زبان نو وہ بلا کی ہے کہ بناہ بہخلا

الم مربر کا نام (مولوی) سید عبدالنی نفا - انہیں " ایڈ بیٹر اُردو اندھین کرانکل" لکھا ہے - فالبًا یہ بزرگ استھانواں ضلع بیٹن کے رہنے والے تھے -

٢٠ مولوى سيد محد نواب مختاد فو جدادى وككرى - با دشامى گنخ - علاف تفاير بير بهور ، باقى بدر در الله بير بهور ، باقى بدر در بانكى بدر) بلين -

.... من قصة كا خائمة اليس مؤثر طور سه كيا كبا مه كه دل بل جاتا ميد مد ايضًا)

د دختال ابدالی - بهار نمبر، تدیم گیا هسوای

" اَلْبِنَجَ كَ اجراء سے ایک برس بیلے جولائی سیم میلی میں انظام میں ایک برس بیلے جولائی سیم میلی میں میں میں انظماء مولوی محد حبین ذریع عظیم آبادی نے ایک اخبار "بیٹن انسی بیوسط کرنے " نامی جاری کیا " درابفیاً )

----<del>\*</del>



جنگ کی اور مفتول ہوئے وہ مفایات گنج شہیدان کے نام سے مشہور میں ، اور وہاں غازی میاں کا میلم گتا ہے۔ سبوآن ، ضلع سادن بہآر اور ممبر ، ضلع بیٹنہ میں بھی ایسی جہاں یہ میلے گئے ہیں۔

منیر شریب کے اہل فانقاہ کے سفینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شکالہ ع (سلامیہ) میں حفرت تاج فقہہ اور فطب سالار نے داجر ممیر رہے فتح با کر اس علاقے پر قبضہ کیا ۔ قطب سالار کا مزار موضع مہدا واں میں منیر سے دومیل پورب، مبد کے بس بیشت واقع ہے ۔ ایک لؤح بھی ملی ہے ۔ جس سے ثابت ہوتا مبد کے بس بیشت واقع ہے ۔ ایک لؤح بھی ملی ہے ۔ جس سے ثابت ہوتا جے کہ تفوج کے داج گو بند جیند د نے منیر کے ایک برمن کو جاگر عطاکی ۔ کوح پر جو سنہ درج ہے وہ از روئے حساب سلالہ بنتا ہے ۔ اس میں یہ فرمان ہے کہ دوسرے محصولات و مالگذاری کے سائھ ترکوں کا محصول ("نزک و ندو") بھی جو ادا ہوتا رہا ہے ، ادا ہوتا رہائے۔

بار ہوبی صدی کے م غانے سے صوبہ بہار پر سلس مسلانوں کی حکومت دہی اوراس علاقہ بیں نئے تہذیبی انزات گھر کرنے رہے۔ بہآر اور بنگال سلطنت دہمی کے عو بے نئے ۔ جب دہمی کی سلطنت کمزور ہوتی نوبہ صوبے نود مختار ہوجا نے سملھلٹ بیں بآبر نے بنگال و بہار برفرج کشی کی۔ بآبری وفان کے بعدلودی اور سوری افغانوں نے اپنی جعیت کو فروغ دیا ساتھ لئے

عل بہار و اللیب رسبرج سوسائیٹ جرنل جلد ۲ ، سلاف ہے۔ ایک اصلے کوح ملی ہے جب میں یہ عبارت لکمی ہے۔ 'د دین جری شد توی "

یں شمنشاہ آگرنے بہآر اور نبگال کوفع کرلیا - پیلے ابواب میں اس امر کی تفصیل بیان ہو میں ہے کہ دو نندیبوں کے میل سے شاہباں کے عہدیک بہآر میں اُردو زبان رُس كب جي على \_ اور اب أدب كي يدائش ونرقى كا وقت أكما نفا-شام زاده عظيم التان عوايع ين بلبنه آيا - اور بلبنه عظيم آباد بن كرتخت كا وأردو كى جنيت مصملم النبوت بنا - بهر فرخ سبريهان ابا اورامبرالا مراء نواب سيد حبین علی خان صوبه دار بلنه کی اعانت سے وہ بیب شهنشاه بندوستان بنا-فرخ سیرکی ناچیوشی عظیم آباد میں ، بوئی سیدحبین علی خال نے فوج جمع کی اور اسی فوج کی مرد سے فرخ ستبر و تی پرت بف ہوا۔ سیرالمتاخرین کے مؤلف سیرغلام سین غطیم ابادی کے فول کے مظابن بهار بو نے یہ فتح ماصل کی (سلاکا یک) ۔ اس کے بعد شاہماں ماد د تی اور عظیم ما یا د بٹنے کے درمیان دوابط و مراسم بہت بڑھ گئے۔ بہت سے اُمراء دلی جیور کر بینه اس سے لہذا اُن کی زبان ومعاشرت میں یکرنگی انے لگی۔" فرخ سبر کے ز مافيس ايك امير باتدبير كفاجه ناريخي زبان عدة الملك اوروام محرامير فال کتے اور الجن شعر الجآم کے لفب سے یاد کرنی ہے۔ یہ نواب می بیتدل می كا دلداده واورمقلّد تفا اورحِس و فت أستاد أرّد وكي طرف مخاطب بوا ٠ مؤدب شاگردممی ممنن أو هرمتوجه موگیا اس كی اس توجه و خیال سے اس نربان کا و ه آ وازه ملبند ہواکہ ساری دِ تی گوئے اُکھی اور پھیرنو گھر گھر سے اس کی صدا ءا\_ <sup>در</sup> متصدیان دفر شامی کے لئے د بوان محلہ اور اُمراء نوج کے لئے لودی کمرہ بسایا مغلول کے *رجنے کے* مغلبوده اورشًا بْرَاوولُ اوراً مراء کے لئے محلکیواں شکوہ 'جواُپ گبراکر' کو اکھوہ ' بوگیا ہے عظیم الشان کا فصد تفاكر وفيلم آبادكورشك ولى بناجورك " (بهآر اوراردوا تعبد عظم ادى ندم بهار فرسكاله )

ا نی اورنگ زیب کے زمانہ اللہ اللہ اللہ اورنگ زیب کے زمانہ میں بیٹنے سے دِنی کئے اور فرخ سبرے عدیک فارسی اور اُر دو کو فروغ دبتے اور بہآر وغطیم آباد کے نام کو روش کرنے رہے۔ نواب تطف السر خاں صادف اور مرزا معز موسوی خان فطرت دی سے بیٹن اے عظیم الاد بین نے صوبہ بہآر کے دوسرے نفروں سے برجیثیت زبان وادب انبیاز ماصل کیا ۔ لیکن بہآر کے دوسرے مراکز بھی اُردو ادب کی تخلیق و تروت ين منفول نفي ، كيونكه أر دو زبان سار عصوبه بس المسته المسته مقبول ہو رہی تھی۔ شہروں اور قصبات میں اُردو کو فروغ ہور ہاتف۔ یلتم ، گیآ ، آر آ ، چیر آ اور منظفر اور بنران شهروں کے فریبی قصبات اور مفصّلات کے علاوہ صوبہ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بھی اُردوزبان و اُدب کی خدمت ہو رہی تھی ۔ افسوس کہ بزرگوں کے اوبی سرمایہ کا اکثر حصته فالع بوگیا - یمال تحقیقات علمیه کا کام جب سے شروع رموا ہے بهآرین اردو کی قدامت، وسعت اور بهر گیری تابت بونی جاتی ہے۔

اب ک کی تاش وجہتو سے یہ ظاہر ہواہے کہ وئی دکن کے زمانہ سے بہآر میں اردو ادب کی تخلیق ہو دہی ہے اور یہ حقیقت میں سامنے آئ ہے کہ ادب اُردو کے سلسلہ میں جی طرح اورنگ آباد دکن کا اثر دہمی پر بڑا ہے۔ اسی طرح ایک مدتک عظیم آباد، بہآر کے

ذربعہ مجی دِنی میں تحربک اُردو کو تقومیت بہنی سے عظیم اُ یاد کی میخصوصیت ہے کہ اس کے مرکز اور دائرے بین اردو ادب کی تخلیق ہر دور میں ہوتی رہی ہے ۔ جب دکن ، دھتی اور لکھنٹو میں نوبت ہر نوبت اُردو کا طوطی بولا تو عظم آباد میں بھی اس کے ہم صفر موبود سفے - عبن مکن ہے کہ دكن كے دورِ اولى كے متوازى بھى أدب فريم كے نمونے بہار ميں مل جائیں ۔ سکن اب یک تو دکن کا فدیم اُ دبی سرایہ سب پر بھاری سے اور افلب بھی ہے کہ اس کی اہمیت غیر منزلزل مے کیونکہ خاص تاریخی تهذیبی وسیباسی وجوه کی بنا، پر و ہاں ایخیت، کا باغ سب سے پہلے كَهُلُها يا - رُبِكًا و كمّا بير يووے نو سارے برصغير متندس سرسيز ہوئے-بہرکین تحیقات اور انکشا فاٹ کے درو ازے کھلے ہوئے ہیں۔ علم اور تحبّن کی رُنب بین عُو با فی عصبیت، قطعیت اور کمر بن کی کو فی

یں تجنی و مطالعہ کے بعد اس نیتجہ پر پہنیا ہوں کہ دور قدیم اور دور سے کیساں دور سے کہ اور سے کیساں رہا ہے۔ بھرت ، اخراع اور فابل ذکر تبدیبوں کی سکت ابھی بیدا ہی نہیں ہو کی سخت ابھی بیدا ہی نہیں ہو کی سخت ابھی بیدا ہی نہیں اور فابل ذکر تبدیبوں کی سکت ابھی بیدا ہی نہیں ہو کی سخت ابھی بیدا ہی نظراکرا بادی ایک استفاء ہے۔ دکن ، دھتی ، کھنو اور عظم باد کے اُردو اُدب بیسطی فرق و امتباز با یا جاتا ہے۔ اُدب کے مام تجربے ، ہیبئت ، صنفیں ، مزاج ، روایات ، المبحات ، تشبیبیں ، اور مام تجربے ، ہیبئت ، صنفیں ، مزاج ، روایات ، المبحات ، تشبیبیں ، اور

استعارات سب كم وبيش مرد بتان بين ابك جيسيين ليني د بستانون كي انفراديب اور اُن کے فَن کاروں کی إنفراديت منوز باليده اور نماياں نہيں مو فی - نفورات سے رنگ اور مزاق کا فرق یا بعض صنفوں کی طرت نبتاً زیادہ توجر کا امتیار فرور یا یا جاتا ہے ۔اس کے اگر دلبتانِ عظم آباد میں نمایاں انفراد تیت نہیں توكوئ جرت كى بات بھى نبين - عام طور بر دي اور بيلن كے ميلان شعروا دب میں ما ثلت یا فی جاتی ہے۔ اواخر انبیوی صدی میں دبستان کھنو کا اثر بھی بهآر پر برط امے اور ایک طبقه استعراء کا میلان اسی جانب موگیا - ننز بین بھی ہیں رِتی اور لکھنو دونوں دبستانوں کا اثر ملتا ہے۔ خصوصًا ناول نگاری میں۔ بمرعدر شار میں ایک ایسا وقت بھی آباکہ دبتان عظم آباد نے دِتی اور لکھنو کے مزاق و میلان کا ایک ایسا امتزاج پیش کیا جو جیتا جاگتا ، خوبصورت ، اثر آفری اور بار اور نفا ۔ اس امتر اجی فن نے بیٹوی صدی کے اُ دب کو گھرے طورير متاثر كبآ-

حمت وعظیم آبا دی لکھتے ہیں :

" اصل حیقت یہ ہے کہ دہ آئی دکھنو وعظم آباد وغیرہ دبخرہ شہروں کی زبانیں ابک ہی ہجنے کی دو دالیں اور شاہجانی اردو کی بیٹیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں بیدا ہوئیں ،ایک ہی طبک کو کہ بیل کو کہ بیٹریا ہوئیں ،ایک ہی طرح کے جیزیا ہے ۔کوئی بیاہ کر بورب

عله طاحظ بو میرامقاله 'حسرت کی انفرادیت ؛ اُرد واُدب، علی گراه ، حسرت تنبر-اور ' قدر دکافر از اخر اور مندی

حَيِّى ، كو فَى بِي بِي ، كو فَى أَثر اور كو فَى دَكُمْن - لهذا فرق مجى اتنا بى بونا چاہيئے ، جتنا دو بهنوں بس بونا ہے »

اگراس تمثیل کو بہت نربا دہ کھینیا نہ جائے تو پس اِس خیال سے متعنی
ہوں۔ دیستان بہاری خصوصیّات کے مئلہ کا ایک دوسرا بہلو بہآر میں اُردواد
کی پیدائش یا در امر کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط کو
راہ دبنا نہیں جا ہے ۔ بہرکیف بہآر کا اُر او اُدب بیرونی یامصنوعی نہیں '
بلکہ مقامی اور اصلی ہے ۔" بہ شہر ابنے نمانی شاعری میں کسی کا محتلی نہیں
بلکہ اُب ابنا مفتد و شاگرد رہا۔ اور نہیں کے فیض سے ابناکشکول بھراکیا
بلکہ اُب ابنا مفتد و شاگرد رہا۔ اور نہیں کے فیض سے ابناکشکول بھراکیا
ہے یہ بفول حفرت شآد ع د دراردو بیروا آبائے نویشم" اور:

زبان ما دری من بها ب است نه ما خوذ از کلام دیگران است

ی یہ ہے کہ حب اُر دو دبان ہمآر میں بالبدہ ہوگئی، تو وہ از خود اسی صوبہ کی مرفق سے رس اور جُس لے کر اسی کے یا نی سے سیراب اور اسی کی بنوا سے سیراب اور اسی کی بنوا سے سنا دا ب ہو کر بنجو سے بنوان شاطاد میں کی اور سامان نشاطاد مرسی اور سامان نشاطاد مرسی اور سامان نشاطاد مرسی برافسر عبن الدین دردائی میکھتے ہیں :

" بهآرنے وهلی اورلکھنو سے بہت بہلے اُر دو کی طرف نوجر کی ا

<sup>.</sup> عل تديم، بهاد منبر الم والمر - مبهار اور أردو، منالا

بهاراور اُر دوشاعری صهر) ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ی بعض وگوں کا خیال ہے کہ بہآر کی شاعری کا کو ئی خاص اسکول نہیں ہے ۔ بلکہ دہ ہی اور لکھنٹو اسکول کی پیرو ہے ۔ لیکن اس کی تاویل کی پیرو ہے ۔ لیکن اس کی تاویل کی پوئکر کی جائے گئی کہ اگر اُلٹکی اور جالی نے خواجہ میر درّد دکو اپنا اُستاد بنایا ، تو میرتفی تبر نے بھی حجفر عظیم آبادی کے سامنے زانوئے ناگردی ته کیا ۔ ان کے علاوہ غالب نے بھی مرزاب ل عظم ابادی کا کلام سامنے رکھ کرمشق سخن کی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ با کمال شاعر کا کلام سامنے رکھ کرمشق سخن کی ہے ۔ ۔ ۔ با کمال شاعر بیائے خود ایک اسکول ہوتا ہے ۔ " د ایفناً صابی )

برافسر در آدائی کے برخلاف فاضی عبدالودود کھنے ہیں:

در الھاليۃ سے خلائے کک اوراس سے بہلے صوئہ ہمارس الہے اگردو کے مقابلہ میں فارسی کا زیادہ چرچا تھا اور بیاں الہے الہے فارسی کو موج دینے لیکن اس زمانہ میں ایک ریخیۃ کو شاع بھی جے ملم البنوت اُسّاد مانا گیا ہو اور جس کی خوش کو فی کاما طور بھی جے ملم البنوت اُسّاد مانا گیا ہو اور جس کی خوش کو فی کاما طور بھی جے ملم البنوت اُسّاد مانا گیا ہو اور جس کی خوش کو فی کاما طور بھی جسے ملم البنوت اُسّاد مانا گیا ہو اور جس کی خوش کو فی کاما طور بھی جسے مناز ہو جی کے نہاں کے مقلد معلوم ہونے ہیں .....

اردو شاعی کا عبار زرس ہے۔ .. .. .. .. اس زمانے

مل جات فرباد - شاد عظم آبادی ص<u>ه ۱</u>

یں بھی بہاں کے تمام اساتذہ دلم کے مقلدر ہمے ...... زیر بجٹ بہاری شعراء بیں کوئی نیا رنگ و آہنگ، کوئی نیا زاونگیاہ نہیں ملیا .....

(بهار کی اُرد و شاعری - عید بنبرص ائے عام سلھ ہا او)

ان دونوں اقتباسات میں کچھ ایسی باتنی بیجن کی صحت کے منعلق مجھے کلام ہے۔ سب سے پہلے اس امرکے یقین کرنے کی کافی وجوہ نہیں کہ میرتقی تمیرنے حجفر عظیم ا بادی کے سامنے زانو کے شاگر دی تہ کیا ۔ میں یہ بھی تنہیں ما نتا کہ عظیم اباد ، بهآر کا دبستان ادب نایال انفراد بیت رکھتا ہے ۔ لیکن برحقیقت مے کم عظم با د بهار اد و ادب وشاعری کا ابک اہم اسکول ہے۔ یہ بالکل فلط ہے کہ یہاں کے سب اساتذہ دِ عَلَى كے مقلد رہے ہیں - در دائی نے بڑے کننے کی بات کھی ہے کہ " باکمال شاع بجائے نودایک اسکول ہوتا ہے " جھو لے فن کارا پنے دبتان اور اُستاد کی تقلید محض کرتے مِن اور برا صاحب فن إن سے بند موتا ہے۔ مثلاً بمرا مطالعہ يہ ہے که راتسخ عظم ابادی مبرد ملوی کے مفلد نہیں ۔ اُن میں کافی انفرا دین یائی جاتی ہے ۔ اس کی تفصیل سے اسے گا ۔ تاضی عب الودود فو دعظم آباد ى مركزيت كوتسيم كرنے بي يد اس عدرسي أر دو شاعرى كا جو جرجا بيا ل نظر آتا ہے ، اور خوش کو شاعروں کی جو مہنات بہاں پائی جاتی ہے دہلی، كلفنوكو چود كرمند وسننان كيكسي اورشهرس نه ملي .... ب مقلد سعراء

ہردبتان بیں ملتے ہیں اور جہ ترفی کار کی ہر جگہ کی ہوتی ہے۔ برحیثیت دبتان عظم آباد اور دہ تی میں ما نالت خرور ہے۔ و بیے دھی کا اثر لکھنو اور عظم آباد دو نوں پر بڑا ہے۔ لکھنو کی بغاوت بھی محض سطی بھی ۔ فوعی یا بُنیا دی نہیں تھی ۔ اُس کا نبارنگ و آ ہنگ محض مصنوعی اور برعایت لفظی یا بُنیا دی نہیں تھی ۔ اُس کا نبارنگ و آ ہنگ محض مصنوعی اور برعایت لفظی نظا۔ اس بکت کی وضاحت نظر اکبر آبادی ، حالی اور اکبر کی شاعری کے مطالعہ سے ہوتی ہے ۔ ان فن کا روں نے اور و شاعری بیں اخر اعی اور بُنیادی بیدی پیدا کی ۔ امل چر عور کر نے کی یہ ہدے کہ عظم آباد کے اساتذہ محض تقلید اور نقالی بیں شاعری اُن کی شاعری اُن کی شاعری اُن کے حال اور تخربہ پر مبنی ہے ۔ ان صاحب حال بردگوں کو مقلد نبین کہا جاسکا۔ حال اور تخربہ پر مبنی ہے ۔ ان صاحب حال بردگوں کو مقلد نبین کہا جاسکا۔ خاضی عبرالود و د لکھتے ہیں ،

" اگر بہآر بنگالہ سے الگ ہوتا اور بہاں کا صوبہ وارالسلطنت مغلبہ کے صنعت سے فائدہ اٹھا کر ایک آزاد یا بنم آزاد حکومت بہاں قائم کر لیتا، نو بہ نو بی مکن ہے کہ عظیم آباد بھی لکھنؤ کی طرح عُلم بغاوت بلند کرتا ، بہاں کی زبان بجائے نو دمعتبر

ا سبد ولی محد نظر "عظم آبادین پدا ہوئے اور سن شور کو وہن گذارا ، بھر اکبر آباد پنج "...
... مد آپ کے والد بزرگوار کا نام سید محد فاروق ہے ۔ بوسا دات بارم میں سے تھے ۔ اور
میلم آباد فاص میں کسی نواب کے مصاحب سمتے " بیدائش شمال یو۔
دیام نظر ادھدا لحید جید " ی کلی رسالہ ، دیم بمار نمبر شمال ، مسلا - ۱۹۲۱)

قرار بانی اور نئی طرز کی شاعری وجو د میں آتی " مكن مع لكفنو كى طرز ايك حديك مراياد بنده ، بويلين وه ايجاد نه نو برے اخرات و افدام فی کی دلیل مے اور مستحن -میرا خیال اس سلسلے بیں یہ ہے کہ کئی میلانات ادب وشعر جو لکھنؤ میں نمایاں ہوسے ان كا اتناز دهمي بين موجيكا نفار بلكه بعض لكهنوى مبلانات كي انبداء دكن مِن مِوحِكِي عَني و دلتِ إِن لَكُمنو مِن برُني جانے والی سناء انه صنعتیں کو تی نئی نہیں ۔ وہ فارسی اورع فی شاعری سے لی گئی ہیں۔ اہلِ دکن نے بھی انہیں بر "ا ہے اور اہل و حقلی و عظیم آباد نے بھی ۔ عرف بر ہوا ہم كه شعرائ لكفنوك ابك طبق نے ان صنعتوں كو بے متكے بن سے برتا ہے۔ اور ابنی صناعت کو مصنوعی بنا دیا ہے۔ دھتی اور لکھنؤ میں دا فلیت و خارجیت کا فرق بھی زیادہ گہرا نہیں۔ دبتنان دہلی کا عام مزاج داخلین کی طرف ماکل ہے اور لکھنؤ اسکول کا عمومی مداق خارجیت کی جانب ۔ لیکن وہلی میں بھی خارجیت کے ہنونے نہ مرف نقیبر دہلوی اور وَوَقَ كَى شَاءِى بِسِ طِنْ اللِّي مِينِ مِلْكُ مِيرِ ورد و سوز ، مومَن ، اور غالب تك کے کلام بیں فارجیت موج د ہے۔ اسی طرح وبستان کھنؤ کے شعراء کے فَن مِين داخليت بھي يائي جاني ہے مصفی اور انشاء نو د مِلي سے ہی ککھنگو گئے ۔ ان کے کلام کے علاوہ "تش ، ناستی ، انیس و دہیرکے

المر مهاد كي أردون عي عدائه ، عيدنبر الم الم على الم

کے فَن بِس بھی داخلیت ہے۔ ہم اگر سودا اور انیس کے فَن کا مطالعہ کریں، تو ہیں یہ حقیقت اننی پڑے گی کہ اُن کے بہاں داخلیت و خارجیت کا انتہاخاما فوازن یا با جاتا ہے۔ بیرتقی تمبر اور میرتن کی مُننویوں کا ارس بھی امتر احب اور میرتن کی مُننویوں کا ارس بھی امتر احب اور متوازن ہے۔

وب تانِ عظیم اباد ولی اسکول سے ماندت ضرور رکھتا ہے۔ گراس ما ملت کی وجر اتنی سطی نہیں کہ دھلی سے سفراء عظم آباد آئے اوران کا اثر پڑا۔ یا یماں کے شعراء دئی گئے اور وہاں کی نقالی کرنے گئے۔ دہلی کا اثر سارے مراکز اُر دو پر ملک بھر میں بڑا ہے ۔ عظیم اباد اس سے متنی نہیں۔ بیکن دِلّی اور عظیم آباد بین ماندتِ فن کے اسباب اس انز و نا ترکے علاوہ بھی ہیں ۔ تاریخی وجوہ سے دہلّی اور بٹینہ کی فضا ایک جیسی تھی ۔ زندگی اور اس کا ماحول ایک جبیبا تھا ۔ دھلی میں اگر تحلیہ نادر و ابدالی اور سکھ و مرمبّلہ بناوت وبورس کی وجر سے ساج اور حکومت کی تنبیا دیں ڈانواں ڈول تھبر۔ اور ایک عام پاس وحسرت در دو اضملال جاری وساری نفا، نو بیشت مربهی بنگاله سے انگریزوں کی سازشو ف ورحلوں نیز مرس گردی عذاب نا زل مونا رہنا نفار زندگی بے کین و درد مند تھی ۔ اِن دونوں کے درمیان لکھنو ایک جزیرہ تھا۔ عارضی طور بر رُومان برور - مُربینه اور دِتی کا ایک حال نفا - ایک جیسے ماحول میں دونوں مقاموں کے فن کا روں کا ایک جیبا رُدّعل بھی ہوا۔ فن کا روں کی انفراد بیت کا لاظ رکھتے ، دو سے یہ کہا جا سکنا ہے کہ عظم آباد اسکول کے فیکاروں

بین داخلیت اور درد و سوز ، باس و تصرت انهبی اسباب زندگی سے بیدا مو فی اجن اسباب جیات سے ولستانِ دھلی میں وجود میں آئی کھی اور بر اسباب مقامی سننے ۔عظم اباد اسکول کے فن کاروں کے اخلاص تخرب اور صراقت فن کی دلیل اُن کے کلام کی تا شرہے ۔ وہ دِتی کے محص مقلد ا ورنقال مركز نهيں تھے - بہال كے فُن مِن فارجيت كے نمونے كھى ملتے ہيں اور فرداً فرداً فن کا روں میں انفراد تبت و جرّت کی بھی ایسی کمی نہیں۔ منفرد صبّاع تو ہراسکول میں فلیل تغداد میں ہونے ہیں۔ دبستانِ عظیم آباد کی فَن كاروں میں جدّت واخر اع كا مادّه نو اتنا نفاكه حب دور آخر میں بہال دبنان لکھنو کا رنگ جُمنے لگا تو بہت جارعظیم آباد اسکول کے اساتذہ نے مقامی اور لکھنوی رنگ و آہنگ کو نرکیب دیے کر ایب تازہ کاراسلوب وطرز ببدا کر بیا۔ اُنہوں نے دملّی اور نکھنو کی خوبیوں کو اپنا یا اور خابیوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کی ۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اُنہوں نے اپنی رُوح اور مزاج کے امتیا زکو قائم رکھا، روا یات کے محاس میں نئی نبدیلیوں کے اچھے عنامر کوسمویا اور اُردو اُدب کے خزانے میں اضافہ کیا۔ خود فاضى عب الودود صاحب كونسليم معكد سر عهد أبرو ومضمون كي ايمام بندی سے اس صوبے شعراء کو کچے سروکا رہبیں رہا " ( بہآر کی اُردوشاعری ا عيد تنبر شاه واء ، صدائے عام ، بلنه ) -

اِس باب کے اختیام پر میں علامہ ندوی کے افوال کونفل کرتاہوں:۔

« مَيْ بِلَرُامِي نِي البِيْ تَذكره جلوهُ خضر مين غلط نهبي لكما مِي كه دِتی اور لکھنؤ کے بعدیہ شہراً دو کا تبسرا مرکز ہے ..... ولی کی تباہی کے بعرجس طرح لکھنؤ میں نوا بی قائم موگئی، بہار و نبگآل بین الگ مسندین لگین ، .. .. .. .. " خرمین نبگال کی نظامت سے الگ ہو کر بہ صوبہ ایک متعل نظامت کی صورت ىيى نىتقل بوگرا .... .. .. .. اس نود مختارا نەعهد حكومت كا ما في راج شتآب رائے كا خاندان نفا ... . . . راجر فود بھی شاء نفا۔ اور نشات تخلّص کرتا نفا .. .. .. .. داجہ نتات رائے کے علاوہ جو عوبہ دار آنے وہ بھی مرکزی كروري كے باعث ابني ابك متنقل شان ركھتے تھے ، اور اس عہد کے لوازم دربار کے مطابق شعروسی کی سربرسنی اور فدر دا نی میں بھی حوصلہ د کھا نے کہتھے ً

بہآر بین اُر دو اُ دب کا سرما بہ کیٹر ہے۔ بین اُن بین سے منتخب فَن کا روں کے خزانہ سے آر و جوا ہر پیش کروں کا ۔ بین اُن کی ساری دولت منظرعام پر نہیں لا سکتا ۔ کیونکہ مبرا دامن تنگ ہے۔ بین انتخاب میں جند باتوں کو پیش نظر دکھوں گا۔ اول بہ کہ بین اہم فن کا روں کو چُوں گا۔ دوم کم

مل كلام سي د يرمف يمه ، نقوش سيماني ، موه - ١٩٠٠ ـ

نيز الما حظ بون نقوش سليما في صفيات ١٢٥، ٢٩٩ - ٢٥٩ و ١٨٨ - ٥٠٠٠ +

یک انتخاب اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ آردوکی مقدہ وراثت اور خیر فرقہ وارانہ جثیبت نابت ہو۔ تو کم یہ اُن ادبی نمونوں کو منظرهام پر لانے کی کوئشش کی جائے گئی جن سے لوگ عمومی طور پر وافقت نہیں ۔ میرا دائرہ انتخاب سے ترقبوی صدی عبوی کے اواخر سے اُنیٹویں صدی کے قریبًا وسط یک ہوگا۔ بیں بیشکش میں یہ ترتبب طوظ رکھوں گا کہ بہلے شعراء کا بیان ہو ' بھر تذکرہ نوبیوں کا اور بعدائی نثر نگاروں کا ۔



## رُخ (الف)

# بهارس ارووشاعری

# مرزاع رافادر بالمادر ب

عبد القادر « فلف مرزاعب رالخالق منوقی عظیم آباد ، عیدا بید ابوے ایک مترت تک ناظم بنگالہ شہزادہ محداعظم فلف اور نگ زیب کے در بارسے مسلک میں میں دکن میں امین کی بیا حت کو نکل کھڑے ہوئے ۔ بچھ عصہ دکن میں امین کے بعد وہی گذار ا ۔ باہ صفر سسساللہ میں انتقال کیا ہے۔

مَنْ بَلِكُرا فِي مُنْ لَكُورُهُ جَلُوهُ جَمْرُ جَلُوهُ بَخْمِ بَيْنِ لَكُمْتَ بَيْنِ :
د یه بجی مُصلها نِ اُر د و بین شاربو نے بین گوکه فارسی فرانے
عفے گر فود ا بینے طور بر اُر دو بھی کچھ کہ گئے ہیں ......

..... بہت بین کر اُ عبدالقا در عظیم آبا دی عمدہ تُحن طرازوں
سے بین - اقسام نظم بین با یہ بلند اور اسلوب نشر میں رتب
ار جمند رکھتے ہیں ... .. .. .. بلدہ عظیم آبا دیٹینہ بین بیدا
بوے اور ہند وستان بین نشو و نما با فی ... .. .. .. اور

مرزابیدل کی جائے بیدائش بیں اختلات ہے ۔ اُنہیں کوئی مخاری کہتا ہے ، کو فئ لا ہوری ، کوئی دہلوی ، کو فئ اکبر آبادی اور کو فی عظیم ابادی بندرا نوت کونے اپنے تذکرہ ،سفینہ نوت کو یس بیترل کو اکبرہ با دی لکما ہے۔ ملامہ ا داد بگرای نے اپنے تبنوں مذکروں بعنی میرسمینا ، مضرا فرعامرہ اور سروانداد یں بیترل کوعظم آبادی تنایا ہے۔ آزاد بلگرامی، بیدل کی وفات کے وقت سَنْرُه سال کے کفے مفتحنی کے نزکرہ ' عقد تر با ، میں بھی بیدل کوعظم اادی تسیلم کیا گیا ہے۔ علامہ کیان ندوی کا خیال بھی بہی ہے کہ بیدل کا مولد ومنشأ صوبه بهاد نفاء اس عظم المرتبت شاع كى طفوليت اورا غازشاب کا زمانہ بہآری میں گذرا ہے۔ بیدل کے دالد اور چا مرزا قبلدر فے ار مناع کے ایک بزرگ شاہ کمآل فادری سے بیعن کی تھی۔ وہمی اننی کے دامن فیف سے والبت ہو کے۔

بہدل عمدِ عالمگر میں بیٹنہ سے دہلی گئے نفے ۔ وہاں شاہزاد عظم ومعظم کے اُستاد و اتالیق مفرد ہوئے ۔ اُنہوں نے فرخ سبر کا ذما نہی دبیجا ۔ ایک دفعہ شاہزا دہ محد اعظم نے اپنی مدح میں قعیدہ کی فرماکش

(باقى مائيد مالواكا) بيترل كى نار نخ وفات حب ديل ب :-

مربراً ورد و ادباب سخن بن ازغم آباد جمال نورم دفت مسالهم گفت ادبار فن مسالهم

"بهاد اور اردوشاعی، دردای ، صنع به بحاله جینت ان شعرا صلا

عك دمياله نقومش ، لابود: شخصيات بنرمك ، صليها -

اور منصدب کی افراکش کی پیشکش کی ۔ بیتدل نے اسی وقت نوکری ترک کی اور گوشیر عود لت اختیار کیا ۔ باتی عرفقر و توکل یس بسرکی ۔ صوفی مشرب نظے اور شاہر معنی کے فریفیہ ۔ " دن کو گھرسے باہر منبیں نکلتے سنے اور شام معنی کے فریفیہ ۔ " دن کو گھرسے باہر منبیں نکلتے سنے اور شام سے ہم دھی کرات تک شعرار اور شاگر دوں سے صحبت رکھتے سنے " برطے برطے امراء اور ادکانِ سلطنت ان کے معتقد سنتے اور ان کا اعراز و اکرام کرتے سنتے ۔ مثلاً نواب شکرا دیگر خان ، نواب اصف جاہ ، امبرالاً مراسید حبین علی خان بار ہم وغیرہ ۔ صدر بیک خان نے امبرالا مراء کیا ۔ شاید یہ قتل فرخ سیر کے اشارہ سے بموا تھا ۔ اس کا انتقام امبرالا مراء کے بھائی سیدعبدائلہ خان وزیر نے بادشاہ سے بیا ۔ اس پر بہتے ل نے اس پر بہتے ل نے امراد کئی سے تاریخ کئی سے تا

دیدی کہ چر با سناہ گرامی کردند صد جور وجفا براہ خب می کردند تالیخ چو از خر د بجب نئم فرمو د سادات بوے نک حرا می کردند به تاریخ چو از خر د بجب نئم فرمو د سادات بارم کے نوف سے بہدل بہ سے تاریخ بہت مشہور ہموئی ۔ سادات بارم کے نوف سے بہدل د قبی سے لآہور کے بہت عرب ت ونظیم کی۔ حب سادات بارم کا دَور ختم ہوگیا ، مرز ا بھر دھنے ہوئے۔

بہ بہ ل بہ بند تا ابرآن شہرت رکھتے سے یہ انہوں نے بہدل تخلص شیخ عبدالعزیز عبدالعزیز عبدالعزیز کے دامن نزمین بن اختبار کیا نفائی بہت رل ہی نے دکن کے مقابلہ میں شمالی بہند کی لاج رکھتے آب یہ فارسی کی طرح اُن کے اُردو کلام بیں بھی زوربیان اور باکیزگی خیال نمایاں ہے " مؤتف چنت آن شعرار لیکھتے ہیں :

معتقب القادر سبیدل صاحب طرز فارسی .. .. .. .. و و شعر

ېندې از ۱ن بزرگوارمسموع من 🐔 ..... ؛

منت بو چھ ول کی باتیں وہ دل کہاں ہے ہم ہیں اس تخم بے نشاں کا عاصل کہاں ہے ہم ہیں جب دِل کے استناں پر عشق ان کر پکارا برنے سے یار بولا بہیل کہاں ہے ہم میں

صَفِربِكُرامى في تذكره سخن شعراء مؤلفه عبدالغفور خال نتاخ كے واله سے

مرت ایک شعر لکما ہے اور وہ می یوں :-

اس دل کے استاں برحب عشق آ پرکارا بردے سے بار بولابت رل کہاں ہے ہم ہیں

اگر بہلے اور دوسرے دونوں اشعار کو دیکھا جائے تو "ہم ہن "منا ب و موزوں نہیں ثابت ہوگا - میرے جبال میں میرتن کے نقل کر دہ اشعار ہی شج ہیں ۔ حقیر بلگرامی نے ایک اور شعر سین رموسیٰ کا ظم بلگرامی کا ظم کی بیا من سے نقل کیا ہے : سے

> شهرُ وُحسُن سے از بسکہ وہ مجوب ہوا لبنے چرے سے جگرط تاہے کہ کیوں نوب ہوا

برافسرنجیب انترف ندوی نے رسالہ اُرد و جنو ری سلافلہ میں بیال کی طرف ایک بھاشا کا شعر مسوب کیا ہے۔ لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے لکھا ہے :-

" اُس عهد من اُردو کی ابن ارائفی .. .. .. چنا پخر جب حفرت بیدل گردش روز کارسے چلنے کلکے نو اپنی مُنّم بولنی ماں کے ہاں ، اس منت بولنی ماں کے ہاں ، اس میں میں اور کارسے بیار یا ہے۔

..... رخصت ہونے گئے تو کہا ہے سراو برکوئی نہب تب دستن آین کب

سر سربررو سبن جب بن مبین بیس بلینه بگری جباط دین اب بیدل بیلے بریس

تيب عظيم أبادي لكھتے ہن :

"بیدل جب بیٹے کو خرباد کہنا ہے تو بہاں کے درو دیوار پر بحرت نظر کر کے یہ شعر بڑھنا ہے ۔ سراو پر مایا رام نہیں دشن آبین کمیس بیٹن نگری جوڑون بیدل جلے بریس

حمیت عظیم آبادی نے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا۔ نیز برافسرنجیت اشرف کے بین کئے ہموئے شعر سے تخور ا اختلاف بھی ہے۔ یں در آن کی رُائے سے ایک مَدیک متفق ہوں ۔ وہ لکھتے ہیں :۔

می سیفھے اس شعر کے بیدل کی طرف منسوب کئے جانے سے اختلاف ہے۔ منسوب کئے جانے سے اختلاف ہے۔ منسوب کئے ان خراد مرد بینا جائے نظا کی ان خراد مرد بینا جائے بینا ہے۔

لیکن معلوم یہ ہو تا ہے کہ ندکورہ بالا بھا شاکا شعر روایتاً مشہور چلا آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی مذکس میں یہ تبیل ہی کا شعر ہو۔ صاحب جلو ہ خفر نے ' تبصرہ آلنا ظربن' کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بیدل کے بہاں ایک صحبت ادبی بریا بھی ۔ اُس مجلس میں جنتا آمن کا کبت پڑھ کرسنایا گیا۔ مرزا بولے یہ میں ہندوی نہیں سمجھا جھے سمجھا دو "

گر به تو بنو سکتا ہے کہ بیدل برانی ہندوی نہ جانتے بوں اور آخری

دور کی بہاری اَب بھرنش سے تفور ابست آگاہ ہوں اور سررا ہے پور ہی بھاشا بی ایک بنگنی کہ گئے ہوں۔

## سرعادالدين عاديواوي

بیج نظر کے اید صراو د صر ہر دم اوے جا و ے ہے بل بے نظام نشس برطک دبیجھے کو نرسا دے ہے

مل تلی نیز " تجلیات الانوار " نذکرهٔ شیوخ بهآد صداول مولف حیدم محد شیب فادری مجلواروی میکم صاحب مرحی مجاوری موجی مجاوری موجی مجاوری موجی مجاوری موجی محدث ما در ما موجی الدین وردای مرحی محلیا و ما در در شاعری و برافسر مین الدین وردای مرحی محدور مین محدور سے مفرون عادی کلام حاصل بوله مدر و ای کا کلام حاصل بوله مد

جب سنی چپوٹرس کھا نا پینا تبرا دوانہ الفنت بیں
خون جگر کا بیوے ہے اور غم غقہ کو کھا وے ہے
اور غم غقہ کو کھا وے ہے
اور غم غقہ کو کھا وے ہے
اور خ غقہ کو کھا وے ہے
اور خ غقہ کو کھا وے ہے
اور خ ن بین اس کی اس
اس کے کا رن کون خنن ہم کبا جو نہیں آوے ہے

کیگوسہ جب بیج جن کے فصل بہار آ و سے ہے نب جو من جنون تلوا مرا کھجلا وسے ہے

دُبِهَ عَن بِن اید هر کر دو کانٹا ہے حماد نم کل نز کر دو ہے رنگ گذیبتی رخ اس کا کالا نم غازهٔ عفوسین منور کر دو

﴿ رساله معيار ، بينه ، مارچ سلط فليه مخطوط كتب خانه اه عاديه ، منگل منگل مالاب ، بينه ›

الم بهاد اور اُرود ساعری: دردانی مد ماشید ،

ولا محرعات على المادي

میر محد علم تیتی خلف میر بدیع الدین سمقن می عُف میرمیتن سختایی می میر بدید الدین سمقن می عُف میرمیتن سختایی می می میر بدید مین سال الله میں انتقال کیآ-ان کے شاگرد لالہ مُجاگر جیند اُلفت نے تاریخ وفات کہی ۔ ط

فرمو در که تقبق تشده واصل سی تریت سر متاه کارد ا

برافسر در دائی تجتی کے متعلق کھنے ہیں :" بعض مؤرنین نے مرزا بہرل کے سربر اوبیت کا ناج کیا
ہے، لیکن ملا محد علیم تجتی عظم آبادی بہر کا سے پہلے گذاہے

ہیں .... یہ عالمگیر کے عدر میں سکتے ، اور شاہماں کا آنری

نرمانہ بھی انہوں نے دیکھا نھا گ

بیکن برا فسر مذکور سے نہ تو نخیق کا سنہ بیدائش دیا اور نہ سنہ وفات۔ انہوں نے تجتّق کو بلا حوالہ و دلیل بہآر بی اُردو کا سب سے پہلا شاعر منبلیم کیا ہے۔ اس کے برخلاف عزیز الدین بلنی نے نخیق کی بیدائش اور

ا بیند کا محلمیتن گھا سے غالبًا انہیں کے نام سے موسوم ہے۔

علا تاریخ شعرائے بهار بیکی مث و نتریم بهار نمبر سیمولی میدا ، ماشید -

عظ 'بمآر اور اردوت عری مجبن الدین دروانی، صلا

وفات کے سنہ دِ سے ہیں۔ بین اس بہتم پر بہنیا ہوں کہ بیدل، عمادو تحقیق مم عفرشعرا، بن - مربيدل عآد سے كباره سال اور تيتن سے سول سال بڑے ہے ۔ مرزا کا انتقال حفرت عآد کی وفات کے نو سال بعد ہوا۔اور تَعْبَقَ كَ انتقالَ سِي أَتَيْلُ سَالَ بِبِلِهِ - تَعْبَقَ فِي لابني عمر يا في - بهرحال بیدل کو اویتن حاصل ہے۔ إن بر نابت نہیں کہ اُر دو شاعری کی طرف بیط بیدل، یا عاد یا تحقیق فے توجہ کی ۔ فارسی کا ایک ضجم دیوان تیتن نے باد گار چوڑا ہے . غرض به کہوہ مجی بیدل کی طرح نارسی کے مفتول سفے - در دائی شاہ عمآد کو نختی کا ہمعمر ماننے ہن : " ملا محلہ علیم تحقیق سی کے ہم عصرتبدعا دالدین عاد (مصل امتا مهمرااتم) اور غلام نقت بند سجآد ( الله العين الشاء الميم ) مين » ( بهار اور اُروو شاعی ص<u>ف</u>

مکن ہے ننا ہ عمآد کے سنہ وفات سے دردائی کو دھوکا رگا ہو۔
اور چونکہ بیدل کی وفات سلسلام میں ہوئی ۔ دردائی نے بیدل کو عمآد کی بعد کا شاع سجو لیا ۔ لیکن حققت حال یہ ہے کہ بیدل مذکورہ و مدر شعراء میں سب سے براے سے براے سے براے سے براے سے براے سے براے سے برا

مَّا محد علیم تَجْبَقَ کو مرزا معز موسوی خان فطران سے المدّر تھا۔ فطرت سے اللہ کا نہاد تھا۔ سے مندوستان آئے۔ اور تک زیب عالمگیر کا زمانہ تھا۔

مل تاريخ شعرك بهاد عزيز الدين الحي مد و بهار اوراد دو از تي فلم آبادى ديم بهاد عزرت العلام

عظم آبادیں دبوانی پر معور ہو گے ۔ تحقیق نے بھی مرزاموسوی کے آگے زانو کے شاگردی تنہ کیا ۔ فطرت کے بیٹنہ اسے سے پہلے بیتدل دہمی جا چکے مقد اور اس و قت تحقیق کا عنفوان سنباب بھی نشروع نہیں ہوا تھا۔

تیم کی سیاحت کا بھی شوق نفا۔ ولی اور نبگال کا سفر اختبار کیا۔ پھر اپنے وطن کو واپس آگئے۔ زین الرین خال ، سیبت خبگ کو اِن سے بہت عبدیت تھی ۔عظم آباد کے اُمرار وحکام ملا صاحب کو برعون لینے ساتھ مند پر بٹھا ہے سنے اُ۔

تی عالم سنظ ، معقولات و منقولات سے آگاہ - فَنِ مُوسِقی کے ماہر نفح اور تیر اندازی بین کال ۔ بیراکی بین مہارت تھی ۔ مرغ ، بیٹیری اور میندوسے اور تیر اندازی بین کال ۔ بیراکی بین مہارت تھی ۔ مرغ ، بیٹیری اور میندوسے اور ان کی نسبت لیکھتے ہیں ؛
میر محر بیلم کہ از مثا ہیر و مثالئ عظم آباد از جلہ شاگردان مرزا معز موسوی خان فطرت تخلص ہود ۔ شہرت علمتی بسیار وشاعیش معز موسوی خان فطرت تخلص ہود ۔ شہرت علمتی بسیار وشاعیش میں مثار دارد ہے۔

نمون الكام حسب ويل م<del>مة</del>:

مرجن تیرے مکھرے بیں سورج کی کرن د ہاہے دیکھا ہوں جو نجھ مکھ کون نینا میرے چند صرا ہے

ما موالت وطن التقادعظيم الدى - نوث : - مع مقا تحقق كامولد كلا تعليم الد تعلم الديما المرتم بهاد مراهم المرام الما معلم المار الداكد دوشاءى وددائ مدا بالا حالد . معلم بهاد اود أددوشاءى وددائ مدا

درگر سه جماط بانده د لون ساجا سلونورے ابده کون آجا بانده کون آجا بانده کرون آجا بانده کرون آجا بانده کرون سافار کو بون نقل کبا ہے :

میر خطر بانده کر دل مون ساجا بند سلونو سانورے ابده کوآجا دگیر سه سرجن تیرے کھڑے بی کرن دباہے دیگر سه دیکھون ہوں ہو بخھ کھ کون نبنا میرے جنده ا

تجقبق، دِنَّی بھی گئے نظے ۔ وہاں کے اہل کمال سے طبع اور شعروشاءی کی مفلوں بیں شرکت کرنے رہے ۔ اُن کے مندوستان بھر میں صدا شاگرد تھے۔ اُن کے مندوستان بھر میں صدا شاگرد تھے۔ اُن دوکے علاوہ فارسی میں بھی شاءی کرنے کھے ۔ فارسی کا ایک فیجم دیوان یا دگار چھوڑا ۔

#### فاضى عب النفارغفا

حفرت عمّا د کے بیٹے " شاہ سبّاد کے ہمّعمر" ایک شاع فاعنی عبدانفاد غَفا گذرے ہیں - یہ بینہ ضلع کی ایک بنی رموکی کے رہنے والے تنے - اِن کی تصنیف جواہرالا مراد کا ایک قلی نسخ پرافسر در دائی کو ملا ہے - دردائی

سله بهار اور اُردو که معنیم بهار منبر <u>شهوای</u>، ملاه ۱۱ بلا واله به ملا بهار اور اُردوت عری م در دای ، م<u>طا</u>

صاحب نے اپنے نقد مہ کے سابھ اسے سے اللہ بین نفائع کر دیا تھا ہُوا ہِ اللّمرارُ اللّمرارُ اللّمر کی ایک منظوم کتاب ہے جو سلاللہ بین لکمی گئی۔ اگرصوفی شاعر غفا نے سلالہ بین کتاب تصنیف کر لی تفی تو وہ سجاد سے یقینا ہوئے سے ۔ کیونکہ یہی سجاد کا سُنہ پریائش ہے رسلالہ ہے ۔ گویا غفا نے عماد اور نخیت کے دور کا بھی اجھا خاصاحمتہ یا یا ۔ بیرے خیال بین غفا کو سجاد کا ہم عمر کہنا مناسب نہیں ۔ انہیں تحقیق کا ہم عمر زیادہ جمج طور پر کہا جا سکتا ہے ۔

نمون کلام حسب ذبل ہے ۔ ۵ ظاہر وھوئے باک نہ ہوئے ۔ پاک ہوئے جب باطن وھوئے جہبن معراج نمازی سوئے ۔ بن معراج نماز نہوئے

کے تفا سنسار مون دلیس بریس سائیں ایک آپ کو سوائے مانک عبیں

آگ بڑے نن ہم کے جل بل بوجب جبو کے غفائم آگ مون نے جبو یا یا بہو

كم نَعْمًا سُن كان دے ليسے آيا إلى تھ مورت صورت رنگ كالے كيا سائين ساتھ

کے عَفَاسِم وَسِ بِلَّ مون اہبی باب برگھ ہوا پیو اور کیے لوگ کہاوی آپ

بوستے موتی بھید کے آے ہارے ماننز غُفاسمن ربيم كا ديجب غوط مار کے غَفّا جملہ دیکھے دو ٹی ہیم پتھ مون مشرک ہوئے بھیجا پوتھی بریم کی نانوں دھرا فران مانک مانک مانھ سائے کے آبی مابخان اُٹھ بردیسی کیا سو انین پیم جُن دھوئے ۔ دُور کے سبھ سنگ کی تون رہا اکبلاہوئے ن كاتانيا آگ مون يا فى كرے بوكوك فرارے بوئى بريم كى نب جائے كين اللہ النے کیتی بار مل سو دا کینے إسف کوئی سودائے بھرا کوئی بھولا باط ہیم نبچة مون ایک ہے شن مسجد اور دبر سے جب دہجھا ننب بیا کو ن نبن یہ ہم یا غیر سائیں کا کوئی اور نہ یا وے یہ بل بل لاکھ بھیبس دکھلاوے

#### یاسی مانٹی کے مرکوئے آخرباسی مانٹی ہوئے

لوگ باورئے بیر کون ڈھونڈ بی دیں بایں بیر برگھٹہ جگ اند سے آیے مانک بھیں

الشرانشري جي جيون کوئي ون ربن جمت الشرسنسارمون اور نه آوے بين ربهارا ور اُر دوشاءي ، دروآئي شان سن

خَفَا کے کلام بیں صوفیا نہ خیالات اور ہند کی سمگن گریک کا انز نمایاں سے ۔ زبان و بیان کے کا مر نمایاں کے کا انز نمایاں کے کا فاط سے ایسی فصن بنارضی ہے کہ ہم عالم تخیت میں میرا ، نام دیو ، نا بکت اور کبیر کی تو بنائے جذبات بیں پنچ جاتے ہیں ۔ ور آئی کھے ہیں :

#### " اس کی زبان فاصی صاف ہے۔ البتة ستجاد وغیرہ کی طرح

مل مون = بین + سائین = پروردگار، مالک + مانک = مان ،انسان، نشیه + پیم = پریم - مین + بیم = بریم این انسان، نشیه + پیم = بریم و مین + بیو = بی + بید = سب + پرگھ = برگٹ ، ظاہر + بیم = جس نے + بیت = راسنه + تن = اسی نے + بینی = کتاب + مانف = بیل آبی = آب بی + سنگ = سانف + کوئ = کوئ + چائے = جاکر + کمنی = سونا + کمتی و کتنی + کمین = نربید نے + باٹ = بازار + باٹ = بازار + باٹ = داہ + بنی = داہ + باٹ و انتہا، حد + بائ بی = نیم لو + باٹ و برین + باٹ = داہ + باٹ و بائل + بیر = بی ، مجوب ، فدا + میگ = دبیا + افر = آب بی + بورے ، باگل + بیر = بی ، مجوب ، فدا + میگ = دبیا + آب و = آب بی + بیر س = صورت +

#### اِس میں مگدهی زبان کا عفر بست زبادہ شامل ہے .. "-(بہار اور اُردو شاعری صا)

مجے زبان کے سلسلہ میں مذکورہ بالا بیان سے اختلاف ہے۔میرے خیال یں غفا کی زبان ملی جلی زبان ہے ۔اس پر کھرمی بولی ، اود عی اور برج محاشاکا انر بھی ہے، مرت گدھی کا انزنہیں ۔نود کبیر کی زبان کا بھی یہی حال ہے اُس عهد کی صوفیانه مجلّی شاعری میں ایک ایسی مِلوان زبان مرقرح ، بو جلی تنی جو کم وثی ملکِ تہند کے بہت برطے علانے بیں سمجھ لی جانی تھی ۔ ہندوستان میں ایک ہمگیر ادبی زبان کا مبتولی تبار ہور ہا تھا۔ مبری رائے بہ ہے کم غفا کے کلام میں مگرها عنصر نبتًا كم ہے - أب بجرنش ہى كے " اخرى دُور ميں گدهى با كمى بجاشا كا زوال موچکا نھا۔ اُس کی اُد بی چٹیت گویا نہیں رہی تھی۔ گہہ کے لوگ گیت توسفے لیکن اس دیارمیں اعلیٰ تشم کی شاعری نہیں ہورہی تھی۔ گر بر سن کا بھی یہی خیال ہے ۔ اِسی عمد کے معاسب اُردو زبان وادب کا ارتقا ہونا ہو۔ بهآر کی تدریم اُردو شاعری میں بسانی اعتبار سے کمی بولی کا عضر کم شامل موا ہے۔ میں ویل میں غفا کے کلام کا نخر یہ پیش کرتا ہوں :-

" بجو" - "بیو" د انظی " - ان الفاظ کی ساخت برج مجاشاکی ہے۔
افعال کی ساخت بیشتر کھڑی ہولی کی ہمے ، مثلاً " با با " - " آبا " د الحکیا "
سد کھا " د " اور د کھا " د د مجھا یا " د د معرا " - " بھیجا " - " را ا " د درا مندرج دیل جلوں اور فقروں کی ترکیب د بیکھئے :

"كم غَفّا سُن كان دے أبي آيا بائف "- "ك أبيا سائيس ساتھ" ديجيا غوط مار ""كي مارك ما تق "و سائين كا درسن يا يا "" بيها يو تقى بريم كى ""نانون دھرا قران "۔ وغیرہ وغیرہ - برسب جلے اور فقرے کھڑی بولی کے ہیں اسطرح الغاظ، جلول اور انعال کی ترکبب و ساخت پر او دھی یا عام پور بی رنگ مجی ہے۔ منلاً " مون " " كا " ـ " تون " ـ " بوسئ " ـ " وصوسئ " ـ در جاسئ " ميرى دائ ین کمی اور بهاری انزات مرف کفظوں کی ساخت میں ہیں۔ مثلاً ۔ " مانک " ر بيم " وسبه ، وابهي ، وبهن و نن ، و كبني ، وبيبر ، الفاظ بين و كا أواد كا اضافه بهادى يولى كى خصوصيت بنائى جاتى بع \_ كر كا كى ا وازيراكيد مشرقی ہندی اور ایک حدیک مغربی ہندی کی خصوصبیت بھی ہے۔ ہاں پنجابی، راجستمانی ، بنگالی وغیرہ زبانوں میں الا اکی اوازگرتی ہے۔ الک اور م پیم ' کے الفاظ مگی ، میتھیلی اور بنگالی میں مرقع ہیں ۔ لبکن مجموعی طور پر ین میں سمجھتا ، موں کہ غفا کی زبان بر مغربی ہندی یا کھردی ہولی کا اثر نایاں رنگ میں غالب سے شلاع

کوئی سودا لے پیمراکوئی مجولا باط

مئله کا دومرا بپلو بر بے کہ اشاد ریخة بین ہیں، لینی کھرطی بولی ، اودھی ، برج اور گدھی زمین بین فارسی اور عربی الفاظ کے نیج بھی ہوئے گئے ہیں۔ مثلاً: قاہر ، پاک ، باطن ، معراج ، نمازی ، صورت ، سمن در ، غوط، مشرک بین - مثلاً: قاہر ، پاک ، باطن ، معراج ، نمازی ، صورت ، سمن در ، غوط، مشرک قرآن ، دور ، معرد ، دیر ، غیر ، الشر اور ساتھ ہی ساتھ نئی منداریائی بولیو

کے اندر سنسکرت کے تَتَکُمْ شبدوں کا استعال بھی ہوا ہے۔ مثلاً: سنسار، جگ ، باب ، برگے دی درش ، بنتھ۔

غَفًا کی زبان اُردو کے فدیم کے دور وسطیٰ کا نمونہ ہے۔

علام نفش أرسياد

أب كا نام محدٌ سبّا د اور عُون غلام نقت بند نها - نواجه عماد آلدين قلندر بھلواروی کے صاحبزادے اور حفرت شاہ مجیب اللہ تبھلواروی کے دامار خے - مولد و مُسكن فصبه بجلوارى ، منفل عظم آباد - سلال الم عمد عالمكرى بين بيدا بوا على المرسك المرس سال جوس سناه عالم بين وفات يا في حضرت شاه مجیبَ اللّٰر تُجْلُوار وی اور خواجہ عمآ دآلدین تُجْلُوار وی مبرے ، بھیجیرے مجافی ً تے۔ اوّل الذكر ثانى الذكر كے مُربد بھى سفے اور اُن كے خليف بھى۔ شاہ عمآد کے انتقال کے وفت جناب ستجاد کی عمر صرف سامط سال کی منی حب براے ہو ے نواب کی شادی شاہ مجیب اللہ کی اراکی سے موتی حضرت ستیاد کی طرح حفرت شاہ ایت اللہ جو ہرتی بھی شاہ مجیب اللہ کے دااد تھے - اِن کا تذکرہ بعد میں اے کا ۔ شاہ مجیب الله مجیلواد وی کا مزار اور محفوظ مفره بمُعلواتي شربعب بن اب يك مرجع خاص وعام مع ـ

حفرت ستجاد میکواروی نے فارسی اور اُر دو دونوں میں طبع ازمانی کی - دیخة کا کلام قدامت کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ آپ کا کام جناب می الدین تنت عادی پیلواروی کے وربیہ حاصل بوا اور رسالم متاهر بين يم يعيا هم وربزالدين احر بلخي زار عظيم أبادى مولف تاريخ شعرائے بہآر نے مندرجہ ویل کلام نقل کیا ہے۔ ک صَدِ فِي تَرِكُ مَا قِيا أَجِ لِما فِي سِيل وارد منے ان ہے زاہد پر ہیزگار أب الك من خفا دل مع جُداب كها آب ہی ٔ مک سونجئے کبا کر ے ستجاد زار

(تاریخ شعرائے بہار بلخی طا

رساله مت مر، ببنه ، ماه نومبرا الم والدع مين حفرت ستّجاد كا جننا كلام شا كع

ہواتھا وہ درج ذیل ہے:۔

دم مھی گھو کے ہوغم سنی بھلے نہیں ہوجان بھی کے زمین سخت ہے ، و ورہے اسمان تھی لاؤو كے قالم كے بيج ، ابوكے امتمان مبي آنکه ستی سنم شعار، دل سننی مهربان نجی قصة عمر بررا ، بجر كا داستان تم بجكه مرى قب ر كا باقى رمانشان كمي أنكيس مي خشك مي رمن بندرسم زمان مي

إيسے مى غروں كو تبئى كهدئبو اسينے جان تار یج تماری جمع ہے تگ جلال و ہم جال ہو قیے جو اختتام وہ ،جب کہیں ہونے بہمی ختم آج وه البينے گھرستی، بکلے مِن فالخذ براھے ہ<del>ووے</del>ہزار می بہ عمٰ شرط و فایہ ہے گم تم ہی تو ہو ہماری جاں، تم ہی ستی تو ہر جمال کیونکہ نہم منا دیں جبر، جان ہے تو جمال مجی جی تو جمال مجی جی کے تنگیں دبا کو وال جا دیں کسوطرح سے بیر مندستی اون کے روبر و ہو سکے فک بیان مجی سیدہ گذار آستال تیرا علام نقت بند رحم کا نو استدگار ہے، رحم ہم تیری شان مجی

طوفان اشک اور جوانی کی ناکو، ہا ہے! سمجھا دوطنک کونیٔ مریے ستجاد کے نبیس

جب بوسم گل آن کے تائب کرے ہے س نب بوش جنوں عقل کی نر دبد کرے ہے پر وَبَرْ وَنَلَ ، و کو ہُنَ و و امْنَ و مِجنو آ جو ہے وہ مری بات کی تقلیب کرے ہے اُسٹے گا بہاں بھر نہ کبھی شورِ تمت دل بہے بہی یاس اب امیب کرے ہے بو بہے مجت کے فنا ہو و ہے ہے لے دل مصل وہی نوہ ستی جا وبد کرے ہے

جن روز کر بیو پنجے ہے نئی کوئی معیدت اُس روز ترا نوگر غم عیب کرے ہے أركم معجبي درية ترك كنب كردان سجدہ ترے در وازے یہ فورشید کرے ہے گردشم رہوار ترا پہو پنے ہے جس جا ہیبت سے وہاں خِنگ قم لبد کرے ہے فاعدكے نئيل جا ميئے كمدے بوكني كيون اين طرف سے كونى تميد كرے مے ستجاد بوسميا هم خود البيخ تمين موبود وہ فیم نہیں معنی توحیب رکرے ہے بجر کی رات بہت بھاری ہے س عنق کی بات بہت بھاری ہے بھیج دیویں نہ کیلیجا ابین ہیں سوغات بست بھاری ہے الني جاوك ب بساط دل اب أبسى تو مات بهت بهارى مے نامهٔ شون کا سمیا به جواب اب ملاقات بهن بھاری ہے نفی کے میسد ہے اثبات بھیج خانی ا ثبات بہت بھاری ہے کل جو بُوجها نفا بهت ہی ایکا تے ہیمات بہت بھاری ہے ا فوگر غم کے تئیں بھی سجاد غم ما فات بهن بھاری ہے

بو گھڑی جائے گذر دور مے وجام کے بیج ہے براز عرض کر دسٹوں ایام کے بیج فورگر دسٹوں ایام کے بیج فورگر عمل کے بیج فورگر عمل کے بیج فورگر عمل کے بیج اون انکھڑیوں کے اُبلے ہے ایسی مستی موج مے بوش کرے جیسے کبھو جام کے بیج بیجادن انکھڑیوں کے اُبلے ہے ایسی مستی بیجادت اُن ہی کہتے ہوس نام کے بیج

خاک آوے عاشق کے نبین د دل ترابیعے تو کیسے سوئے ہم تو کیا ہو کر سے کو تف اب صاحب ہم ہوئے سوہوئے

تب تبلا وو کبسا ہوئے

پرط عاشق جب که نمب از دیرطرف ممنه اوس کا ہوئے یچ و منو کے جی ستی ہاتھ آنسوستی و ہ ممنه کو دھوئے نالہ نم کھینچ ستجاد اب چاہے کچے ہوئے نہوئے

تمرین بھی ہو وے عشق

مری حسزیں دل میں گھرانیاں ہیں ﴿ نکلنے کی راہی ہنیں پاتیاں ہیں تری مُست انھوں کی یہ بُت لیاں ہو ۔ تماشا قیامت کا دکھ لاتیاں ہیں

وه یانی تو براشک برساتیان ہیں کونی کام کی بات بتلانیان ہی کهال آبیال میں کهاں جا تبال میں نزا نام سُن سُ کے گیرانیاں ہیں ففط ایل دل یی کی وه جهاتسان بن وه المعين ۾ خلوت بين شراتيان جي الهو پیتاں ہیں ،جبگر کھاتیاں ہیں شنا ہوں کہ اکثر بگا ہیں تنہاری مرے فتل کے بور پھیت میاں میں

اُهٔ هر بدلیان بیب، اِد هر مبری انکهین صلاح این انکونکی اے دل سنیں کیا خدارابت وین نو اک ہم کو سانسیں ارے باس بر حسزتیں میں جومیں۔ ی بنیں جو کہ بتیہ پر بلا کا نشانہ سربزم د کھلا ویں ہیں بسکہ منتوخی ائمبدیں جو میہان ہیں مبرے دل ہیں

مُوا جائے سیّجاد ہے جن کے غمر بیں وه تشکلیں مگا ہوں میں کبو ں اتب آل میں

بعثی کو بیلا کبا ہونے سحر بوچیو نو کوئی ستجاد سنی 🕥

نها رات نلک نو کام اوس کو اشغال ستی اوراد ستی

ملک بیری طرف سے باد صبا جاکر کہ صب ادستی

اب جان لبوں پر بلبل کے بہولخی ہے تری سیدادستی

تنهائی فرقت بی کیا کیا اپنا نہ بدول گھرافے ہے

بهط مع جومك يه ناشدني توصرت تنهاري يادستي

جب آگ دهند ملتی بواس برمن حبینو تیل خداراتم

کیا دل کی نوشی کو یوجیو بولے بارو اک نائ دستی

اے بارسحر اے موج صبا الے جلد ماری آ کے خبر

نکلا ہے ہارا کا مسدا تیری ہی نقط امراد ستی

سن با با بع اوس في ول ميراكعبه بع كمراللركا ب

اب کھو د کے اُوس کو بچکوانے وہ بت نہمیں نبیارتی

بو دیکھ کے ہکو ہانھ طے ، بچینا دے اورافسوس کرے

بتلادوكو فى كريث كوه كبا ابسے سنم ايجبادستى

عُمانا نوبین اب جاوی گے ہرگز ندکسو کر کو جے میں

بربار گرمجور رب بهم این دل ناستادستی نور اسے وہ کب کا تقوی کو تھی میں توا دسکی گزرے ہے

ستجاده وسيحدكى بابت من يوجيمو كجم ستجتاد ستى

سجھاؤں ہوں میں دلِ ناکام کے تئیں ﴿ آغاز بیج سویخ لے انجام کے تئیں چرخ برین فرو دہمے زینے ستی ترے بولیں بن عرش لوگ ترے یام کے تکیں دبوے ببٹ جو گرد شس ایام کے سی سودك كے بھاؤيہے ہے ارام كيس ہم جامن لینے سروگل اندام تے نئیں ابدهركوبهي برطهاوي كسوجام كخنيكن أَنْكُ مِ مُ مِن جامهُ احرام كُنْيُن

بيطها دوساته من كسو بدنام تحنين

كباجا وبكا بكرط كهين قدرت كالإنفوطك سو داکرے ہےغم کا بو بازا رعشق بیج واعظ سُنادے سندر ٔه طونیٰ کی گفتگو بولے مصنیخ مجھسٹی سافی کو کہر وتم زامدکرے ہے کوہُ مین ماکا جو جج

بهاوينهين بخشيخ كي صحبت بيميكشو

سی د کا ہے کھنچے ہے نواہ نادیا نوڑے ہے کوئی سمی تخرخام کے سی

جب بپال جلے انڈلاوے ہے ہوں ہوں گھرادے من وہ ہوے ہے انرادے ہے ہیں دل کو یوں سمجھا و وں بوں گھرادے من وہ ہوے ہے اندھبارے بین مگل کہ مگل وے ہے اندھبارے بین مگل کہ مگل وے ہے ہو دورستی دکھلا وے ہے ہی دیوے کا ہے بھوک ستی عائنی بیٹھا غم کھا و ہے ہے رک میں بیٹوں کی کوئی یا وے ہے رک کوئ بیا وے ہے فرقت بھی ترے دیکھا دیکھی اب میرے بیک ترا بیھا وے ہے فرقت بھی ترے دیکھا دیکھی اب میرے بیک ترا بیھا وے ہے فرقت بھی ترے دیکھا دیکھی اب میرے بیک ترا بیھا وے ہے

بُن بُن ہو بھرے ہارا مارا سیّاد وہی سملاوے ہے

یہ بولے کیاکہ لیمے گھریں بھی کوئی کہ نہیں اسطح صور سے اب در ہیں بھی کوئی کہ نہیں جون ن عام ہے ابیما بہار سے پوچھو کہ کہ میں اور چا کر بھی اور کیا اب گھریں بھی کوئی کہ نہیں تھی اوسکے نوج بھی ، نوکر بھی اور چا کر بھی گیا مزارِسٹ کنر رہیں بھی کوئی کہ نہیں منا نووا متن و فر آباد و قبیس کے قبیت کے قبیت مواہد عشق بیمبر ہیں بھی کوئی کہ نہیں اسٹے جمان میں لاکھوں کے مُرغ جال بیکن ہیں جے دام زیف معنبریس بھی کوئی کہ نہیں اسٹے جمان میں لاکھوں کے مُرغ جال بیکن

غریب جان کے ستجاد کو جو مارے ہو تونم سے پو جھے کا محشری بھی کو فی کہ نہیں

ز مرریا سے زامر تو بہ نہیں کرے ہے ﴿ ادان البنے حق میں البیما نہیں کرے ہے

کھ بُن کمیں پڑے ہو' دل کی ہوس کر آگے اپنے تو جانتے یہ کیا کیا نہیں کرے ہے یوں ڈو بتا ہو ہو وے دریا کے بیچ کوئی بیراک بیٹھا بیٹھا دکھی نہیں کرے ہے ہو جاوے ہو وہ دریا کے بیچ کوئی کر ایسے ہو جاوے ہو وہ نہیں کرے ہے ہو جاوے ہو وہ اپنے آپ ناصح موجاد ہے ہو جاوے ہو کوئی بید انہیں کرے ہے ہو جاوے ہو وہ اپنے آپ ناصح

ستجاد یاد م یا تو بیعظ بینظ بو لے

اب کو نی در برا کے رویانہیں کرے ہو

رسالہ نگاآ، کھنؤ ، بابت ماہ جنوری مصلفلہ کے حوالہ سے پرافسر عین الدین در دائی نے اپنی کتاب بہار اور اگر دوشاعری ، کے صفی الاو الا برستجاد کی وہ غول درج کی ہے ۔ جس کا مطلع یہ ہے سے

بہتی کو چلا ہو نے ہی سھر بلو چبو نو کوئی سستجادسی نضا ران نکک تو کام اُس کو اشغال سنی اوراد ستی

یہ غول معاقریں بھی شایع ہو فی ہے۔ اشعار کی تعدد درابرہے گر شعروں میں خینف انتلاف یا یا جا تاہے۔

بعض افراد سجّاد اور عمآد کے کلام کو فابلِ اعتبار نہیں سمجھتے۔ لیکن میرے نز ویک وہ سب اصلی ہیں۔ جکیم شعبیب صاحب مرحوم کا ببان ہے کہ حضرت نورالی تیآں مجھلو آروی نے حضرت سجّاد کے کلام کی نقل کی نقل کی عضی۔ نیآل نثاہ مجیب اللہ مجھلو آروی کے بولے اور حضرت سجّاد کو داماد عضی۔ نیآل نثاہ مجیب اللہ مجھلو آروی کے بولے اور حضرت سجّاد کو داماد عضی۔ نورالی تیآل کی تحریری خاندا تی دستنا وہزات میں ملتی ہیں اور بھلو ادی کے نثاہ ساجان میں معروف ہیں۔ میں سبی اور برافر مرض عسکری بھلو ادی کے نثاہ ساجان میں معروف ہیں۔ میں ساج

ماحب نے بھی بہان کی تحریری عکم شعب صاحب مرحوم کے باس دیجی ہیں۔ نبان کے بہت سے نو د نوشت مریشے بھلواری بین موجو د ہیں اور ہم نے دبیکھ ہیں ۔ بھیلواری کے صوفیار کے کلام ہرگز الی فی نہیں۔ اگر تذکروں میں ان میں سے بیشتر کا ذکر نہیں ، نو یہ تذکرہ بھاروں کی نارسا فی ہے۔اب جو مخطوطات و متودات ہارے سامنے آرہے ہیں - تو خاکن پرسے يرف م الله ربع میں ۔ داخلی شہادت بھی کو نئ ابنی نہیں جس کی وجہ سے ہم انیں جلی یا الحافی سجین - بزرگو سے کلام کو شاہ نعمت الله (ملائع تا همامای) تجلواروی نے بھی مرتب کیا ہے ۔ فدیم منفولات بھی موجود ہیں اور سب یں ان فدیم منقولات سے نقلیں ہو تی ہیں ۔ جبکم شیبب عاحب مرحوم نے شوامد کے ساتھ میرے اور برافسرت عسکری صاحب کے سامنے اس مسئلہ برتشفی بخش روشنی ڈالی بھی اور ہم مطمئن ہو گئے تھے۔حفرت عمآد اور حفرت ستجا دے کلام کے مخطوطات یا منقولات بھِسکواری سے باہراب مک دسیاب بہیں موسے ۔

### حفرت في في وليمتوفو ١١١٥ و

جفرت بی بی و آبیه بنت سبد شاه عزیز الدین امجری شاه آیت المشر شورش (جربتری و مذآنی) کی والده ماجده تحبین - شاه محد مندوم کی بیسلی شادی بی بی و آبہ سے ہو کی تفی جس سے مرت ایک صاحبزاد سے شاہ کا بین اللہ ہوکے۔ اور جادی اللہ بی اللہ ہوا ۔ بڑی زاہرہ ومزنا عن تھیں اور علم نفتون میں دستگاہ رکھتی تھیں '' اُن کے معلوبات و مکا شفات اُن کے وقت ہی میں بہت شہرت یا جیکے سے حص کے متعدد محمو سے بھلوادی کے متعدد کتب خانوں میں موجو د ہیں ۔ عربی کی تفوظی اور فارسی کی بہت معقول بیافت رکھتی تھیں ۔ حفرت مولانا محمد وارث رسول نما نبارسی فدس سراہ کی شان بیں اُن کا ایک مشہور فعیدہ سے ، جس کا مطلع ہے ،۔

ندانم که در روز محت رج باث د که جرم و گناهم گذشت است از صر

أردومين دوبول كے وزن بران كے بعض اشعاربهن مشهورين ،-

كون سِنى مربيرست دين اون لين كن بمسكو بلاوين

حفرت کی دیوڑھی ہویا دیں سبر جبکا کے ایکھ لگاوین

بہار آلدین احرفیض نیا نوی سابق مربر رسالہ موج نیتم ، بلینہ (حال سب ج )کا شائع موا موا تھا۔ برافسر در دائی نے اپنی کتاب کے لئے اس مفالہ سے بھی مواد

لیا ہے۔

(بهآرنبرهه، - ص<u>نه</u> و بهار و ارد و شاعری صنه)

## لاله أجاكر حيث دالفت

لالهُ ا جا گرحن به الفت ، بسرمه آبی منوطی عظیم ا باد- قوم کائسته ما نفر-عوبزالدین اللَّيْ كَيْ بِي مِيلِ عُرِبَتَ تَخَلُّولُ مُر نَ مَعْ - بِرافسرص عَكري القنَّ اورغريب انخلَّى لَكُفت بي - مكن إلا كى مشابهت كى وحبر سے اشتباه بيدا بوا بو - مبر محد عليم تعبّق کے شاگر د تھے۔ فارسی واُر دو دونوں میں کہتے تھے۔ واکٹر سیرعب الللہ کی كناب ا دبیاب فارسی میں بن رُوو ل كا حصه البين بھی اُلفت كا مختص نذكره درج بو-اُن کی ایک اُردو غول برافسر سکری صاحب کی تلاش وجستی سے ملی ہے۔ ورنہ ارُ دو کلام مننور ہے۔ یہ غن ل کسی شخص کو خط کے ساتھ یہ نظر اصلاح بھیجی گئی نفی ۔ خط اُن کے مجوعاً مکانیہ بیا ہیں ہے ، جس کے کچھ منتشر اوران ملے ہیں۔ اس کا زمان کا بت معلوم بنیں ہوسکا۔ نبکن ایک خط جو اس کے قریب ہے نخر الدوله ناظم بهار کے نام ہے اور اس کی ناریخ کتابت ہم شعبان .... مطابن سلم الم درج مع - نواب فخرالدوله كاعمد حكومت بهم - عساام مع . یه نواب صویه بهارس سلاطین مغلبه کاتا خی صوبرداد نفا - ۲۲<u>۱۱ه می</u> بسمعزول اوا-بهآر، بنگاله میں شامل کر دبا گیا اور مشرقی صوبه داروں کی منصوب بازیوں کی ا ما جگاه بن گیا- سلطنت مغلبه س بھی اننا دم نه نفاکه ناطوں کی نو د سری کی

مل تذكره قلى بندرابن داس خوت كو مل و اختائ غريب، رساله معامر، بينه صار العراد . حقدم - وسمير الشهائة - وصدائ ما ، عدينر سله له - أجاكر حند القنت ، اذ برا فروسكرى ، مهم - ص

روك نفام كر سك - بعد الأس فتنهُ فرنك في عظم آباد كو شهر و فتنه " ربيت،

مخور جام عشق كوصهباسبين كام كبا

عام شراب كهنه ومبب سبين كام كيا

وبرا نهُ خرا بي مُحنب سببن كام كيا

باغ نغيم وسايرُ طو في سببن كام كيا

سيركل وتفرج لاله سيين كام كيا

سودائے عتن ہے سروسوداین کام کیا

شكل مبب وعورت زبياسين كام كيا

الفن كا نمو نرُ كلام ملاحظ ابو

خلوت نشبن غم كون نماشاكبين كام كبا دیوان مجتب سے اختیار کون " تكليف حال مجست داناسين كام كبا مسبت مِئِ الست كوم تشنبهٔ دگر آباد باد ملک قناعیت و مرومی

بُرور ده آنتاب محبّن کون روز حُشر جس كوم داغ سبنه وآتش نام دل

بيا مناع ول كاكف المنبارسون

یارب غریب مک معانی کو رہ نب

رسالمت مربب بيدره اشار نشائع موے بن ميں في آھ اشعار نقل كئے ہیں۔ اس غزل ہیں فارسیست کا غلبہ سے ۔ بعض مصرعوں بیں کا تب کا نفرف معلم ہوتا ہے۔ اور اس وجرسے ناموز وینت جابا ملتی ہے۔ مکتو بات کا کوئی دوسرا نخر نہیں کہ مقابلہ کرکے نقیج کی جا سکے ۔ برافسر عسکری صاحب کو "بجد فششراوران بوالمنت کے چند ابندائی خطوط اور ایک ناور غزل رئیۃ پرشتل ہیں کے ہیں اور ایک دوسرا مجموعہ کا نبب بینی انشا کے الفت (فارسی) جس بیس سلاک المام کے خطوط شامل ہیں اور الفت کے ایک نافض دیوان فارسی کا قلمی نیخ "دستیا" بوا ہے۔

دوسے: \_ سمفاحین گلی خان عاشتی تذکر کو نشرعتی بیب کھتے ہیں کہ المغت سے کہ المغت سے از سکن عظم آباد بود ی لیکن سفینہ آبو شور کے شاہ وہ اواکل عمرین اینجوالد کے شاہ د آبی سے درعظم آباد ماند "۔ غالبًا وہ اواکل عمرین اینجوالد کے شاہ د آبی سے بٹینہ آئے ۔ ان کے بھائی طبح چند د تی ہی میں رہے ۔ ایک اور الفت سے ۔ نشی منگل سبن ۔ باشندہ عظم آباد۔ توم کا کستھ شاگر و جرارت ۔ دوسرے سے ' الفتی ' راجہ پیارے لال ۔ و هلی سے عظم آباد آئے ۔ منگل سبن کا شعر ہے ۔ سے عظم آباد آئے ۔ منگل سبن کا شعر ہے ۔ سے ہرقدم پر باب تلک آئے میں سوسونازہیں ہرقدم پر باب تلک آئے میں سوسونازہیں کے کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کان کی سام و سے دو جاد کے ۔ کان کی سام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کان کی سام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد ہے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جاد کے ۔ کونکہ گھر جانے گئے شام و سے دو جانے گئے ہیں ہو دو جانے گئے ہیں ہو دو جانے گئے ہیں ہو دو جانے گئے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے ہو دو جانے گئے

(تا ایخ شعرائے بہارستا)

## مهارا چهررام رائن مورون (متوفی)

ماراج رام نرائن دیوان رنگ لال کے بیٹے اور قوم کا کتھ مری واستوسی غف - أن كا ٣ ما في وطن سهسرام ضلع ميس كش يورموضع نفا - تاريخ بمندمي ان كي شهرت ہے۔ مختلف عہدوں ہر فائر رہنے کوبد صوئہ بہار کے نائب ناظم ہو گئے منے اور عظم ا باد وبهار پر فرمال روائی کرتے سفے ۔ ان کی صربه داری ۱۱۹۱ه فا ۱۷۱مر اطابق طلا- ۱۳۵۳ میری - رنگ لال نواب مخرعی وردی فال مهابت جنگ (۱۹۵۰ میرانیم کے متوسلین بین سفے اور رام نرائن لال تو جا بت جنگ کے بروردہ سے۔ وہ لینے والدكى جلّه د بوان بھى ره چكے نفے - لاله جانكى رام نائب صوب وارعظيم م با د كے مرنے کے بعد مابت جنگ نے ان کو بہال کا صوبہ دار مقرر کیا۔ نوائے جیتے جی مهاراج کی صوبہ داری میں کوئی خرختہ واقع نہ ہوا ۔ نواب مذکور کے بدران کا نواسہ سراج الدولم حكران بنكال وبهآر والأبيه موا- ( عدد ١٩٩٠) - نواب سراج الدولم کے مخترعمد میں دربار اور فارو کی حالت ناگفتہ بہ تھی ۔ ہرطرف نعبش، افر ایردازی اور سازشوں کا بازار گرم نفا۔ کلآیو، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے فریب، جُل سازی ، رُحِل و مرین لگا مدا نفا - سلطنت دم کی کمز ورموکرشکست و ریخت اور بغاونوں کا شکار مورسی تھی ۔ انگریز ہرطرت گوٹ جار سے نفے۔اور لطنت

السفينهُ نوشگوا تذكره مهاداج دام نرائن موزول - اذ نبدرابن داس فوشگو - تادیخ شوای بهادُ بَلِی مشھ مع میرالمتاخ تین عبد ۲ ص<u>۲۳۷</u> -

پر قبضہ کرنے کی تاک بیں لگے ہوئے نفے۔

جب سراج آلدولہ نے وائی بورتیہ، سنوکن جنگ کے خلاف جڑھائی کی اور دام نرائن لال نے عظم آباد کی فوج کے ساغہ نواب کی مرد کی ۔ نواب مراج آلدولہ کا میاب ہو اے اس سے بیط سراج آلدولہ کلکتے کی طرف منوج ہوئے ماکہ ایسٹ انڈیا کمبنی کی شراد توں کا قلع تنع کریں ۔ انہوں نے انگر بروں کوشکست فائن دے کر فود ہے ویلیم پر قبضہ کر بیا۔

رون کلآ ہونے مدرآس سے آکر کلکہ کی شکست کا بدلہ بیا ۔ جنوری محصل یں کلکہ بر بھرانگریزوں کا قبعنہ ہو گیا۔سرائے الدولہ نے تا وان دینا فبول کر لیبا۔ نبکن کل بوسے برخاش جاری رہی ۔ اس زمانہ میں انگرمز اور فرانبسی بھی برسرخگا۔ نفے۔ نواب کے پاس چَذر نگر کے شکست نور دہ فرانسیسی افسرنیاہ گزین نفے۔ کلآبو نے اعتراض کیا نوجین لا فرانبسی کو اپنی جاعت کے ساتھ عظم الماد روان کر دبا گیا۔ أوهريه حال نخاكه مير تحفر كو نواب سراج الدوله في في كى بختى گرى سے بحال دیا تھا۔ اور دوسرے اہل افترار بھی سرآج سے بیزار سفے کل ہو نو نواب کے استیصال کی فکر بس نفا۔ سب نے مل کر سرآج کے خلات دتبالی منصوم یا تد صا - کلآیو مخفرسی فوج لے کر بلاتھی چلا میا ۔ نواآب کے نشکرکے مفا بلمیں اس کے مخالفوں کا گروہ بہت ہی حفیر تھا۔ لیکن نواتب کی فوج اور عهدہ دار متر مفر كى سازىن بب غف - كلابو نهابت اسانىسىكامباب بوا- (١٣٠ بون عها)

عل ٢٠ جون التصوير و "نايخ مل مو نجيج الدين لمن بجوال سرالمتاخري و وياض السلاطين +

نواب سران الدولا بلاسی سے نکل کر عظم آباد کی عرف دواند ہوئے ۔ داہ بین ایک مکار بیر دانا شاہ نے انہیں جہان دکھ کر بھی میر حفر کے داما د میر فاسم کے والے کر دیا ۔ بیر فاسم نے نواب کو بیتر ن بہر میر حجوز کے باس مرشد آباد بھوا دیا ، جہاں فوہ سراج آلدولہ ، بیدر دی سے قتل کر دیا ۔ لیک کئے ۔ بیر ن نے نواب کی ماں ، خالہ بھائی اور معصوم بیتے کو بھی قتل کر دیا ۔ ( ہم جولائی کے کئے ۔ بیر ن نے نواب کی ماں ، خالہ بھائی اور معصوم بیتے کو بھی قتل کر دیا ۔ ( ہم جولائی کے کئے ایک مدد ند کرسکے ۔ اور جلائی انگر بیزی فوج عظم آباد میں متعیق کر دی گئی ۔ بالکل مدد ند کرسکے ۔ اور جلائی انگر بیزی فوج عظم آباد میں متعیق کر دی گئی ۔ بیاسی کے بعد میر حجفر نواب بن بیٹھا ۔ کاآبو سے خوب نوب دی وب دینون لے کر میر حجفر کی مدد کی ۔ علامہ انبال نے اسی حجفر کے متعلق کہا ہے ۔ مصر حجفر از نبکال و صاح د فل از دکن

بڑگا نے بین حکومت فائم ہو جا نے کے بعد میر جعفر نے راجہ رائم نرائن کومطیع کرنے کے لئے عظیم ایاد دلجو کئ کے خطوط لکھے ۔ یہاں راجہ سندرسکھ دلاکاری) اور دوسرے امراد وار وساء نواب سراج آلدولہ کے نون کا بدلہ لبنا چا ہنے تھے گر حالات اننے غریقینی سنے کہ راجہ موصوف نے کوئی کارروائی نہ کی اور لینے حفظ و بقا کے لئے ساز باز کر نے رہے۔

میر تعیش و عشرت میں عظم آباد آبا اور جند دن عیش و عشرت میں بسر کئے۔ اُس نے راجہ رام نرائن سے صوبے کے مداخل کا ماسبہ کیا۔ گرراجہ نے برطرفی

الماريخ مگره: فبع بلى صفح على السيرالمنافرين جلد ا صفح الاصفا ورباض السلاطين منكل

کے ڈر سے بیلے ہی کلآبو کی مرد حاصل کرلی منی ، لہذانے کے۔

شنرادہ عالی گو ہر عالمگیزائی کے بعد ن آ عالم کے کقب سے بادشاہ ہندوستان ہوئے۔ لوگ میر جھفر اورائس کے بیٹے میرآن کی حرکات سے بیزار سے ، انہوں نے بادشاہ کو دوبارہ حملہ بر اُ بھارا۔ راجہ رام نرائن سے دوبارہ لوائی ہوئی۔ گھسان کا کرن پڑا۔ کپتان کا کرتین راجبہ کی مرد کر رہا تھا۔ اس لڑائی ہیں کا مگارخان سے راجہ کے باتھی سے ابنا گھوڑا ملادیا ، اور است تیراور نیزے مارے کہ راجہ کو اپنی دانسن ہیں مارڈ الا۔ لیکن راجہ رام نرائن سے زخی ہوکر ہو دی کے اندر اپنی جان بچائی۔ اس جنگ بین انگریزوں اور ا

راجر کوشکست فاش مونی کے گر با دشاہ نے گرفت اروں کو از راو نواز س معات کردیا - بعدازان با دشاہ نے بنگالہ کا اُرخ کبا ۔ شاہ عالم با دست ہ مخور می ورد می کئے نفے کہ میرن اور انگریزوں کی نوج سے مقابلہ ہو گیا۔ انگریزی نوج نے شاہی فوج کو توب خانہ سے بہبا کیا۔ بادشاہ عظم مادکی طرف والیں ہو موجود بهال کا دنگ پھر دگرگوں ہو چکا تھا۔ راہم رام ترائن آور راہر تتاب رائے انگریزوں سے مِل سُکئے ۔ بننے ۔ فلعه عظیم اباد کا بھر محاصرہ ہوا اور شہر فی ہونے ہونے ره كيا - انگر يزول كى كمك بينجى - شامى فوج بيجي بهلط كئ - ( ٢٩راريل الالالة) -بیکن جب خادم حبین خال فو جدار بو آرنبه عظم ا با د کے سامنے گنگا کے اس بار اپنے نوراج رام نرائن كمل كرحنك كرف سے كريز كرف دے وامنوں راج شاكي کوبھی کپتان ناکس کا ساکھ دینے سے منع کبا ۔ تاہم سشتآب دا ہے کے کپتان ندکورکا ساتھ دیا ، دریا بار جاکر حنگ کی اور کا میاب ہوئے۔

مبر حیفر کی معزولی کے بعد مبر قاسم کو انگر بزوں نے بنگال، بہآر واڑ بیہ کو مستدر نظامت پر بھا با ۔ ( م ۲ - ۲ کا اع میں ۔ اس زما نہ بیں انگر بزوں نے شاہ عالم باد شاہ سے صلح کی ۔ مها داج سنتا ب رائے زہیج بیں پڑے اور بادشاہ نیفن نفیس باد شاہ سے صلح کی ۔ مها داج سنتا ب رائے زہیج بیں پڑے اور بادشاہ نیفن نفیس شرخیلم آباد تشریب لائے اور انگر بزی کو بھی میں تحنت نشینی کا سمطام ہموآ۔ میرقام منظم بنگا لہ نے بھی مشرف یا ب بوے افرائلم بنگا لہ نے بھی مشرف یا ب بوے ۔ انظم بنگا لہ نے بھی مشرف یا ب بوے ۔

مل سیرالمتا نوین جلد ۲ صطیع سی گزار باغ -اس عمارت بین فی الحال سرکاری چها پر خانداور سروے این ہے - جلوس ۱۱ مار پر سالا کلیم ۔

بادشاہ کے نشریب لے جانے پر میر قاسم نے داجہ دام نرائن سے صوبے کے محاصل کی حماب طلبی شروع کی۔ بعض خبانتوں کا بنتہ چلا۔ داجہ صاحب قید کر د بئے گئے۔ مات لاکھ دو بیا اور جنس گھرسے بر آمد ہوئی دو سری مجربین بھی مجوس ہوئے۔ داجہ شتات دائے بھی لیدیٹ بی آئے۔ وہ بے قصور نو ثابت ہوئے گراگرزی کونسل نے انہیں میر فاسم کی حکومت سے نکل جانے پر مجود کیا۔ میر فاسم نے ان سے عظیم آباد کی دیوائی اور رہتا تس کی فلدہ داری کے لی ۔

تفور اسے ہی دنوں بیں نواب بیر فاتسم عالی جاہ کی انگر برزوں سے گرط میں ۔ وہ انگر برزوں کی دخل اندازی ، بے عنوانی ، بد دبانتی ، فار گری اور فلداری کوسخت نا بین دفر اسے سازش خود ہسندوستانی اُمراء انگر برزوں سے سازش کر رہے سنے ۔ بیتی یہ ہوا کہ بیر فاسم کی مقصد دبر آری نہ بوسکی اور وہ نام ادو پر بیتیا مال و نباہ ہو ہوئے ۔

نواب عالی جاہ نے راجہ راتم نرائن وغیرہ کو بہلے سے فید کر رکھا تھا۔ انگریزو سے سے نید کر رکھا تھا۔ انگریزو سے سے سنت لڑا بی ہو جانے سے حالات خراب نز ہو گئے۔ میر فاسم عالی جاہ مؤیگر سے عظیم آباد کی طرف فرار کرنے ہوئے آرجے تھے انہوں نے باڑھ کے فریب بٹج کر ججو سین کو غرف دریا ' یا قتل کرا دیا۔ داج رام زرائن کے گئے ہیں رین سے بھرا گھڑا یا ندھ کر انہیں گٹکا میں ڈیا دیا گیا تھا۔ یہ وافعہ نرائن کے گئے ہیں رین سے بھرا گھڑا یا ندھ کر انہیں گٹکا میں ڈیا دیا گھا ۔ یہ وافعہ

را "ماریخ گده ' فیصح الدین بلی صفه می کوالا مبرالمناخرین جلد ۲ ص<u>یم ۳۹</u> + سرالمتاخرین طبد ۲ می استاخرین طبد ۲ می الدین می السلاطین صفه ۳۸ + می السلاطین صفه ۳۸ + می السلاطین صفه ۳۸ می الدین می السلاطین می السلاطین می الدین می السلاطین می الدین می الدی

<u> ١١٥ من گذرا +</u>

المجرد الم ترائن فارسی میں فوب کتے ستے ۔ ان کا مطبوعہ دیوان فارسی میں موجود ہے۔ بننے علی حزبی کے شاگر دینے ۔ حزبی سلنالیہ میں اصفہان میں پیدا ہوئے بے اللہ میں دھلی اسے اور سرکالیہ میں بنارش میں انتقال کیا ۔ راجہ صاحب اُن کی ماد مجمی کیا کرتے ہے ۔ راجہ رام ترائن ریخہ بھی بہت صفائی سے کہتے تھے ۔ لیکن اس زبان میں انہوں نے بہت کم شعر لکھے ہیں ۔ میرشن نے ابنے تذکرہ میں کھا ہوکہ انہوں نے سراج الدولہ کے قتل پر حرف ایک شعر اُر دو میں کہا تھا اور لب ۔ کہا نہوں اور تذکروں میں دوسرے اشعار بھی طبتے ہیں ۔ ملاحظم موں :۔

م غزالان تم نو واقف موكهو مجنو س كيمرنے كى

دِوانا مرگیا آخر کو ویرانے پر کیا گذری (گذرا؛)

(تذكرهٔ ميرستن)

ے کھ گرانی نہیں مجھ کو وہ سنم گار کے ساتھ دل مگیل یوہی پڑا اُشک سبک بار کے ساتھ

(حینتانِ شعراء)

م أبر بوگا تو خجالت سببتی یانی یانی ان م من مقابل بومرے دِیدهٔ خونباد کے ساتھ

(مذكره كلزارابابيم)

ماریخ شعرائے بہآر، بلی میں آخری شعرکو یوں لکھاہے:

ابر نوخ دہی نجالت سے ہے بانی بانی کب مفایل ہو مرے دیرہ نو نبار کے ساتھ

معلوم ہوتا ہے کہ "کے ساتھ" کی ردیبت اور سترگار اور سبترگار اور سبترگار اور سینرگار اور سینرگار اور سین بار کے ساتھ اور میں بوری غرال موزوں نے لکھی تھی ۔

ایک اور شعر موزوں کا ہے ۔ بھولی نبیں ہے مجکو بنوں کی اُ دا ہنوز دِل کے بیس بیٹش ہے مام خدا ہنوز

(تابیخ شعرائے بہار صلا)

برافسرحت عساری صاحب کو بینه سبٹی کی ایک قلی بیاض سے موزوں کا مندرجہ ذیل دوم ملا ہے۔

جب مبر فاسم راجر رام نرائن کے باغ بین جمہ زُن ہوئے ' اور اُن کے فوجوں نے باغ کے درخوں کو نفصان بہنجا ناشدہ وع کبا ، نو مور آوں نے برجند ایک ہندی دوہم کہا ۔

امبا اُمرت بہل دبت ہیں سدا رُہت ہیں مون

ناہرنے ناہر لے باگ بیر لے کو ن

جس وفت راجر رام نرائن موزوں کو گریگا بیں غرق کرنے کے لئے
کشتی پر بٹھا کر لے جانے لگے ، تو اہنوں نے من درج و بی اشعب ار
پڑھے :۔





موذیوں کے قول پر ہرگز نہ یکجے اعتبار
ہونک اگر مٹی ملے تو بھی ابو بیتی رہے
چا در تقدیر کی ہرگز ر فو ہو نی نہیں
تاقیامت سوزن تر بر گرسیتی رہے
بلبل بے در د کو مطلب ہے کیا پروانے سے
موسل میں مرعائے یہ وہ مجرمیں جیتی رہے
یہ اشعار بھی برافسترش عسکری صاحب کو غرکورہ بالا بیا من میں منقول ملے ہیں۔
غالبًا یہ اشعار موزوں کے نہیں سودا کے ہیں ہو موروں کے حسب حال ہوگئے تھے۔

# شاه آیب الله بوتبری و قرافی (سلالله)

حفرت نلام سرور المعروت برشاہ أبت الشر بجلواروی أردو اور فارسی دونوں زبان بین شاعری کرنے نظے ۔ إن كا فارسی بین سنورش تخلص تھا۔ گارسان ذباسی فا بّا فلطی سے سوزش الکھتا ہے ۔ آب مولانا شاہ محرام فرام کے بیٹے اور ر فائنین سنے ۔ سراک الدی میں ابنے دالد كی وفائن كے بعد سجادہ نشين ہوئے۔ جاکستين سنے ۔ سراک الدی میں ابنے دالد كی وفائن كے بعد سجادہ نشين ہوئے۔

١٤ ١ ماديخ مفرائي بهاد المحي صيع و صعد +

صاحب دیوان فارسی سنے " بی بی بیلوادوی کا مخفر حال و کلام شورش و عشق کے تذکروں بیں ہے ۔ لیکن مفصل حال اور وافر کلام حکیم محد شعبیب صاحب نے اپنے مذکر ی بی دیا ہے " جو ہری کا اُردو کلام جو اُب دستیاب ہوتا ہے ۔ اس بی تنزی ، مرفیہ ، منعبت ، شہر آشوب ، اور قصیدہ ہے ۔ نثنوی بیں بو ہری تخلص برتا ہے ۔ اور مرفیہ میں مرآ تی ۔ فارسی دیوان ، جس بیں تخلص شورش ہے ، کلکتہ ابیری بی مروج د ہے ۔ سے ابیری بال انبر بری بیں موج د ہے ۔ سے گردش جام ست ابنی گردش جام ست ابنی بی غیرازیں بادہ دگر یا دہ حرام ست ابنی

گرنید ملایک بہم برحالین شورت شاہ مجیب الله بجلواروی کے داماد نفے۔اس شاہ آبت الله حفرت شاہ مجیب الله بجلواروی کے داماد نفے۔اس طرح اوّل الذکر شاہ سجّاد مجلواروی کے بئم زُلف ہوسے ۔ بجلواری شرفین کے شعرار کا ایک سلک موارید، ہے۔ یہ سب ایک لوای میں برو کے ہوئے ہیں۔ رُدمانی تعلق کے علاوہ ان کے جہانی رشت بھی ہیں۔ کھی کھی ان کے در میان جثمیں بھی جلتی تھیں۔ مثلاً :۔

شاہ ٹورائی تی ، جو شاہ سی د کے داما دینے ، اور غلام مخدوم سر و ت ، ہو شاہ آبد سی میں میں میں ہو تھا۔ شاہ آبیت اللہ کے شاگر د اور خلیفہ نے ، ان دو نوں کے درمیان عیثمک

چلتی تنمی - ملاحظه رمو دبل کا سلسله :

شاه ظهورالتُّر شاہ مجیب اللہ اللہ ممبر کے ممبر کے معانی کے سب شاہ فسلدر عادی ( شناہ عمارہ کے مُریادور خلیفہ) ر الله المنظام المنظام المنظام انعاكالرين م شاه عبارق دکوسال کی عمر في ت بوستُ ﴿ شَاه نورالِي تِيالَ اکٹوسال کی عمر) بي بي طيته ني في واجده ﴿ فِي فِي وَالْجَلْمُ سِي سُفًادَى مِونَى ) ﴿ شَاهُ ظُهُورًا لَى ظُهُورًا

شاہ نورالحق نتب ہی اپنے بھو بھا شاہ آبت اللہ ہو ہری سے فارسی میں اصلاح بیتے تھے اور اُن کے شاگر و سنتے۔

برافسرس عسری صاحب، صدر شعبهٔ تاریخ، بلینه کالی نے شاہ آبت الله بوہری کی مشوی گوہر بال سے الله بی ایک تفصیلی کی مشوی کو ہر "کا انگشاف کیا اور رسالہ اُردو، دھلی، ابریل سے الله بین ابک تفصیلی مضمون مثنوی کے مشعل سیر دفلم فرما یا ۔ مثنوی گو ہر جوہری کا ابک قلی نسخه پرافسروهو کو ابنے ایک مندو شاگر دیکے فرمیہ ماجی پور کے علاقہ سے ملائقا رمیکواری ترفی

بیں کوئی نئے ابتک غابا بہیں مل بھوائے مئی بیں برافسر عسکری صاحب نے اور یس کوئی نئے ابتک غابا بہیں مل بھور ہو ہری کا شاہ مجتباحی صاحب کا شاہ مجتباحی صاحب کا نئے فی الحال بٹینہ یو نبورسٹی لا برری ، بہار سٹریوب میں و بچھا نخا عسکری صاحب کا نئے فی الحال بٹینہ یو نبورسٹی لا برری ، ننعبہ مخطوطات کی ملکیت ہے ۔ سلال عسکری صاحب کا یہ خیال نخا کہ بحر دبوان فارسی اور مثنوی گو ہر کے شاہ آین اللّٰہ کا کلام مفقود ہے ۔ لیکن اکتوبر ملاقات کی متازد قریم مراثی صاحب کو بچھواری شریب کے متازد قریم مراثی مراثی میں بی بیداز آں جکیم شعیب صاحب مرحم سے بھے شاہ آبت اللّٰہ کی رشہر آشوب ، کی نقل بھی ملی ۔

شاہ آبت اسر بھول صاحب نذکرہ الصالحبن ، شوال کا الماج کو بریا ہوئے۔
فصر بین میں ترندگی کے ابتدائی آبام گذارے، بنارس بھی گئے ۔ سبرو سباحت کا
شون نخا ۔ حفرت شاہ تخدوم کے سجادہ نشبیں ہو ئے ۔ چوراسی برس کی عربیں بتالیخ
بکم رحب دوز سرشند سلالے کو انتقال فرما بیا ۔ آب کے بعد آب کے بعیط شاہ شبکی
سجادہ نشیں ہوئے ۔ تذکرہ شورش (مبرغلام حیین شورت عظیم آبادی) میں
لکھا ہے :

در مولوی آبب الله ، چربری تخلف منوطن بجب اواری شاعرفارسی

است -صاحب علم ونفنس - در ولين مكل مراج عاليش سوئ ريخبة مبل نام دارد-ازوست:

> لگاباعثق نے ہم جھ دل بنیاب بین ہے تنسس کہ دے ہر جون ہوس ، یو نئر ساب بین ہے تنسس

تذکرهٔ عشق عظم آبادی ( شخ محد وجبه الدبن ) بین درج به که :
د بو بری تخلص ، اسمن مولوی آبب الشر - مردے فاضل اذبرری فاضل اذبرری فضیهٔ بجلواری سن - ببشیر فکر مرتبه و سلام مهندی می کرد - ودر مغطع مرتبه مذافی و درغ ل فارسی شورسش نخلص می آورد - گاهگاه بانظم برداندی ریجه نیز بو برطبع فود به عنوان فاضلان آشکادا می ساخت ......،

عشق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نناہ ایس انسر سے پہلے مرتبہ و سلام میں بلع از مائی کی ہما میں بلے بینی کروں گا۔ اور بعد از اس معنوی سے والے در رہ کروں گا۔ میں فاضی عبد الودود صاحب کی اس کرائے مشنوی سے والے در رہ کروں گا۔ میں فاضی عبد الودود صاحب کی اس کرائے سے متفق ہوں کہ: " اُردو غربیں اُنہوں نے فایباً بہت کم لکھیں " فاریبی غربوں میں نووہ ماحی ویوان کے +

ہمیں خانقا ہ سبلمانبہ رجو ٹی خانقاہ) سے مراثی کی ایک فلی کتا ب لی۔ یہ کتا ب می۔ یہ کتا ب می ایک فلی کتا ب می ۔ یہ کتا ب مجلد ہے اور اس میں صوفیائے بجلواری شریب کے مریقے درج ہیں۔ شاہ این اسلام کا حسب ذیل مرابقہ اسی محظوط سے ببا گیا ہے :

# مرتبه بربان قديم الرأستار كل حريث محرابت من فيرس مبخلص مزاقي

آل بنی نبیں جینے پایا ہائے حُسبن بیدیسی بنتی کٹا بتول و علی کا جا یا ہائے حُسبن بیدیسی بنتی تنع سنم کو تن بر کھایا ہائے حُسبن بیدیسی بنتی خبر سے گردن کٹوایا ہائے حُسین بیدیسی بنتی

نن کوسرسے ہے نہ بہراواس راوس تن سے دور ہر دور سرنینرہ برجوم رہا ہے نن مانٹی میں گھاؤ سے چور باے بنی کا حاصہ تو اسا وا سے بنول علی کا بور کبا کیا ظلم نہ اوس بر تا با ہائے شبن بیدسبی بینتی

بعد شہید ہونے سے ورکے بغمہ بیج در آیا نب تل او ہو بہرا و و خبر بران کف بین سے جمکایا ت نل گرین اساسا جو کچھ یا یا بیا دوں سے لٹوا یا نب تل سب نبوات سے نالہ بر آبا یا ہے گئی بین بیدیسی بنتی

(M)

قتل کتبُن عابد کے ہے ہے جب ن آن نے اداوہ کبا اوس بیاد کے سرکٹنے کو جب کہ تعبین بیب دہ کبا خواہی نخواہی غفیہ ہوکر قت ل بیر زور زیادہ کبا بہو بہی نے اوسکو روک بجایا ہائے شبین بیاسی نیتی

اہل حرم کے مقتل اوبرجس دم ہائے سواری آئی لاش کے باس آئی سب بی بی رونے عمر کی ماری آئی خاص کہ دو بہنیں سرور کی کرتی نالہ و زاری آئی بے بانو کو عمر نے رولایا ہائے محسبین بیدیسی بینتی

4

بہن حُسین کی روے زینیب بی بی نر ہرا جی کی جائی اسمی سے بوند بی برسائی اسمی سے بانو ساون کہیں برسائی النش کے نال کروی وہ روئے اے اے اسے بھائی اے اسے بھائی اسمی بنتی مثابین سے سرکاسا یا الے محسین بیدیسی بنتی

(<u>(</u>)

اور کلتو م تُسبن کی نو ا ہر روے کاندے پیلے پچرطے کوئی نہ بکیں کا مامی ہے کون کرے نظام کی پیجر دے

کو فی شامی کشن کہورہے کہاں ایموں کو دَیا اورجِمہ سے کب نرموجے کوموہ اور مایا ہائے حُسبن بیدیسی بنتی

(^)

روئے با نوشاہ کی بی بی ہائے رہے سئباں ہائے ہے سئبان توجتیا اور میں مرحاتی رمنی جگ بیں تب ری سئبان ہون فریان اور صدفے واری چڑی مڑی تو برگیا ن آبہہ بن بیسیس کٹ یا ہائے حسبین بیدیسی بنتی

9

کن ہے ڈرونا بن ہے بہونا کوئی نہیں ہے ہیں اور سنگی دُرجَن کی سینا ہے بہاری جار و دِس سب فوج ہے جہنگی نیخے بیا سے بہوک مُرت ہیں یا نی کا حکر ا دائے کہنگی بہاں میں این امول گنوایا ہائے حسبین بیدیسی بنتی

 $\left( \cdot \right)$ 

کون سُنے ہے بہا ہار و کاسے کہبؤں دکھہ کی کہانی اے ببروکنت اوراے میرو بالم توری صورت فاک ہانی اے ببرو جانی درجن موسے نوہ جہوڑا یا ہائے حسب بیریسی بنتی

ہوں بیں اپنے نصیب کی کہونٹی بہوئی کیا کہونیں قسمت کی خوبی جی جینے سے ناک بر آیا گل بیں سانس رو کی بیں او بی جہمورت سے جاند کہا تا سوصورت لو ہو میں ڈوبی کا طب گلا لو ہو سے نہلایا بائے حسین بیریسی بنتی

(14)

میکوکس بر چیوٹر گئے ہونم ہوئے جا فردوس کے باسی ور نے نمکو پلا یا بیابلا بیں رھی دلیسیسی بہو کی بیباسی نم بن کو ن کمبریا ہیوے نو میرا والی بین تیب ری داسی فلد برین بین جا گہر جہایا ہائے شہب بیدیسی بنتی

(14)

رہانہ والی کوئی سریر ہم بیکس کا حال بت رہے دیکھین ہ گے کیا پیش ہوے دشمن کا اب فوف وخطر ہے لاش بڑی ہے خاک کے اُو بر کفن جدا لوہو سے ترہے غسل شہب دینے خون سے بایا ہائے حسبین بیدسی نیتی

(M)

کاسے کھئے کون مسنے ہے کوئی غخوار نظر رنہیں آوے اے میرے میڈیاں تیراجنازہ کون مدیب لے بیونجائے کور کہندا کر لید بنا کر جد کے روضہ باس گرا اوے

بہاں ہے فرشن کا ہمسایا ہائے حسین بیریسی بنتی

میک میک کر گرنے آنو لائٹس کے جانی واری بیری تومیرامولا نو میرا خا وندین نیری یا ندی مینتری چیری كباكرون س بؤسائي نداينا بون بيس بي وكوكرك كري در دنے مجب کو آگرایا اے حسین بیدیسی بنتی

(۱۹) دیکه آاینا نور دو دیده حب کو کیمه نهب تاب نوال ہے مکل میں اوس کی طوق پرطی ہے دونویا کو نیں بن گراں ہے خفا فدا ھی اوس کو بجاوے نیکے کی اُمب رکھا سے بَیْ کو تیری کلیا یا اے حسین بیدیسی بنتی

تن كواوس كے كوئى دہراوے غضب سے دبيكھ الكرنكالے فین علم کے ہے کوئی کو فی کف میں تولے بھالے ائے یہ جارا بٹیا تیرا پرا اسے کس طالم کے پالے کس شدّت میں ہے نیرا جایا الے حُسبین بیدی بینتی

لاش شہید کے گرد بگرد آسب بی بی و کھیے ری رونی

امّاں اور بہو بہباں کو رونے دیکھ سکینہ باری روئی بائے پتیم وہ بہوکی لڑکی شاہ کی بیٹی بیباری روئی گئیب نہ بہوئی وہ گو بہلایا ہائے گئیب بیدیسی پنتی

(19)

کہتی اماں من روبیٹی تجب بنی کا دن تابا اس بچین میں بنرے سرسے مرٹ گیا با باجی کا سابا بالی اولی دولاری کواب کیوں کرباؤل بارخبابا جس کے باب نے سرکوابا ہائے حسین بیرسی بیتی

(F-)

رونے سے وہ چُپ نہیں ہوئی جس رونے سے ترطیکے سینا جب جب سبکو رونے دیکھے روئے پوکار بوکارسکینا اور غذا کچھ کھی نہیں حا غرفون جگر تف کھا ناہیں نہیں تیراغ کس طرح سے کھا یا بائے حسبین میرسی نہیں

(41)

جاگ برسی وه نواب سے من دم بایا بابا کہ کردوئی الدکری با دیدہ گریم با با با کہ کر دوئی الدکری با دیدہ گریم با با با کہ کر دوئی تازہ ہوا زنداں بیں بہرغم با با با کہ کر دوئی بنتی بوگیا نالہ بلند و مبکا با با سے حصیبن بیدسی بنتی

### (77)

رد نے سے خامون نہ ہونی شام تلک دورونی جا دے وطون کے سے خامون نہ ہونی شام تلک دورونی جا دے وطون کر سے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے دیکھی با باجی کی صورت ایک شب اوس کو خواب جو اوے خواب بین اوس کو خواب بین نبیتی خواب بین اوس کو آرہ سرایا ہا کے حسین بیر کسی نبیتی

#### (PP)

نفا وہ نالہ ایسابہ اری جس کے سُنے بھٹے کلیجا بر سیدر دکی سنگ تنی چہانی کچہ نہیں سینا اوسکالپیجا اوس دختر کے کہانے کے لئے سرکو طبق میں دہر کے بھجا نیراس رکھانے کو آیا بائے حسبین بیاریسی بنتی

#### (HM)

کرکے نظریا باکے سرکو مرگئ ہائے بیجاری سکینہ بہوگی تھی دیدار بدر کی سیرہو تی ہائے دولاری سکینہ الآل رونی آبال بیٹی ہائے رہے ہائے ہماری سکینہ غم کے اویر بہر غم آیا ہائے حصین بیدیسی بنتی

#### (40)

قصہ عُم کا دور دراز ہے کہ من ایکے اس کے مزافی قلم کا دل رقت بیں آیا ہائت رہا کھنے کو باقی روز جزامیں بانی بلانا اے کو نرکے وض کے سانی نالہ وا ہ سے دل ہر آبا ہائے حسبن بیدیسی بنتی

شاہ آبت اللہ فراقی کا دوسرا مرنیہ حسب ذیل ہے:۔

الب جن کا بدر کٹا ہو نہ روئے تو کیا کرے

تن فاک بین بڑا ہو نہ روئے نو کیا کرے
مقتل بین فون بہا ہو نہ روئے نو کیا کرے

بنرہ یہ سرچرط حا ہو نہ روئے تو کیا کرے

بنرہ یہ سرچرط حا ہو نہ روئے تو کیا کرے

جس کا با با مرگبا چوری کو کہائے حبین رنسکا بیٹا عابرین رؤن ہے دن رین

> سل امّاں بینیم خسند کی با نوست کسته ول مُن سے شاہدین کے گئی خاک برجی بوسل کیونکر ندرو سے جہانی پیرغم کی دہری ہوسل جس پر کے دکھہ بڑا ہو نرو سے نوکیا کرے

نینان مون الجوان ببرے کمبرسے بیں کوبال ژؤن بی بیایے اُوپڑ کمہ پر ایخبرا ڈال

کہتی تنی رو بریدہ خونب رہائے ہائے درجہ بین نون بہرا ہو ندوسے نوکیا کرے

جیسے بُن کا ببہرا رشت رہے بی پی ویسے بن بی بی رون بو لکہ گھٹ میں جی

کا تی حفرت امام کی دو محت رم حرم بانوستم دسیده کو کیب کیب نه نف اُلم اور تا نفا مرغ ناله کاسبینه سے دمبدم جس کا که شو کٹا ، بو نروے کے تو کیا کرے

آگ گے جہر میں مون کیسے کل ہو واہ جیسے نرد بہت لاش ہے ویسے نر بہت یاہ

( صفى ش مجلّد مخطوطات معلوارى)

معلیم ہوتا ہے کہ یہ مرنیہ نامگل ہے ۔ کیونکہ ناقل نے چارصفان (۹-۱۹۱۱)
سادہ چھوڑے ہیں ۔ کسی وجہ سے مرنیہ مندرج بالاکی بُوری نقل نہ ہوسکی ۔ یہ
مرنیہ فاصہ بڑا ہوگا ۔ کم از کم سولمہ نبد اورنقل ہوئے سے رَہ گئے ۔

شاہ آیت اللہ کا تیسرا مرثبہ حسب ذیل ہے :۔

لوٹ پیو بنجب را بن بیں مانڈ لدا ہوا سارا بن بیں ہائے حسب کرکے مارا بن بیں ہیں

بَن بِیں کھڑی بغباری رووے گرجو نُط گھر باری رووے بانی بین ہو و کھیا بچاری رووے راول حب کا مارا بُن بین

بٹ روں نے بُن بیں گھرا گوٹ بیا سب خمہ کھیرا اپنے حسینا راول میبرا سبس برن سے اتاراتن بیں

ہو جھا سارا کمب ارن بیں لوٹھ بڑی ہے کا لے بُن بیں جیسے برسے میں نہ ساون بیں اُٹرنٹ لہو کا بھہ ارا بُن بیں

بانو دکھیا کو کے ڈکھ سے اگر کا ہے سوئے ہو شکھ سے مبیطے بین کچھ یو لو ممکھ سے جاگو سانچھ سکا را بن بیں

اکبتر ہمرا رُاج ولادا اکبتر ہمرے نینوں کا تارا اکبتر ہمرا اکبتر پارا نوہے کس نے مارا بُن میں

زیزب و کیبا سوگ کی ماری لو تھ بہ بھائی کی کرے ہے زاری بھائی تم پر ذینب واری ابن میں اب رہاکون سہارا بن میں

رکت سے بھر گئ تال تلیب بہا سوندی وھارا کن بیں سوگ بین کا کو ہے سنو یا یہ لوتھ پر می ہے بھیٹ

بیری لوگ نے بن میں گیرا اجرا دلیں مدینہ میدا

عطبه خباب حکیم محد شعیب صاحب بعبلواروی که مطبوعهٔ معامر بینه مصله می مسلم و مسلم این معامر بینه مع

پہلے مرتبہ کے اختام بر کلی نسخہ بین یوں کھا ہے :

" نتمت المرتبہ من نصابیت مولی الموالی استاد کل ادانی و اعالی حفرت خدافی الملقب بشاہ محد آبیت اللّٰر فدس اللّٰر فاس اللّٰر فالی سرہ العزیز کبتها محقظ عفی عنه ذونو به و اینم شبہ در سلامت برار و دو صدوت شرحی در تعزیر فاند سبتہ فیض علی صاحب علیہ الرحمۃ نواندہ سے وشنیدم کہ در فواندن اینم نیمہ آثار قبول از گریہ و زاری عام و خاص فواندن اینم نیمہ آثار قبول از گریہ و زاری عام و خاص جناں بظہور رسیدہ بود کہ عالمی از اندوہ و غم تاری شد جناں بظہور رسیدہ بود کہ عالمی از اندوہ و غم تاری شد جناں ناکہ مشمعان اذغابیت محزن بہوست وحواس بودند الله مشمعان اذغابیت محزن بہوست و مواس بودند کیا

موسكتا بدے كه يه مرينه اور قبل كا لكھا ، بوا بو اور الان اله ميں بمي

اسے پرطما گیا ، ہو۔ اگر بر مرتبہ سلان ایھ کا لکھا ہوا ہے تو متنوی گوہر، کے بہت بعد کا ہم مرتبہ وسلام کے بہت بعد کا ہم (سلالی می کرد، یستر فکر مرتبہ وسلام ہندی می کرد، و اس سے معلوم ، ہوتا ہے کہ نشاہ ایت اللہ لے سلن اللہ ای سے معلوم ، ہوتا ہے کہ نشاہ ایت اللہ لے سلن اللہ ای سے معلوم ، موتا ہے کہ نشاہ ایت اللہ سے میں تو ان کا سے بہت بسط بھی مربین اور سلام کے سے ۔ کیونکہ سلالی میں تو ان کا وصال ، ہوتا ہے۔

اب بین مننوی گوہر جو ہری ، کا جائر: ہ بیش کرتا ہوں ،۔ مننوی نرکور سال السے مطابق سرم کا یا کی لکھی ہوئی ہے۔ بھری کھتے ہیں :

کہ ارتخت ہیں ہے مثنوی دکھانا م بین گو ہر بوہری،

کر سے جس کی تاریخ کا گرخیال دین جوت منکا، سین تو جو نکال

پرافسر عسکری صاحب کے حاصل کئے ہوئے تعلی سننے سال لائھ کی
ابتد ایوں ہوتی ہے :- سے

توہی آ ب کر مبری سانی گری کہ مخور مرّت کا ہے ہو ہری اس متنوی بیں جرون اس متنوی بیں جا با اہل کا نب کی وجہ سے اللا کی غلطباں ملتی ہیں جرون ایک حد نک بچھ دیا تقطیع کے ایک ایک حد نک بچھ دیا تقطیع کے ایک سواڑ تالیس صفح موجود ہیں ۔ ہرصفی ۱۸ ایخ لمبا اور کی ہم ایخ پوڑا ہے ۔ عمواً ہر صفی بیں ۱۱ سطری ہیں ۔ اوّل و اخ کے درق غائب ہیں ۔ کا تب کا مام اور کما بت کی ناریخ معلوم نہوسکی ۔ تنوی میں جو اشعار موجود ہیں ان کی مجموعی تعداد ۱۳۰۱ کی ناریخ معلوم نہوسکی ۔ تنوی میں جو اشعار موجود ہیں ان کی مجموعی تعداد ۱۳۰۱

الشعبة مخلوطات ، بلند يوبورستى لا برريي

(دو مِزار بین سوابک) میفید الدین بینی صاحب کا قیاس سے کہ اوّل ورق میں چرشخرو نگے۔
اور آخر ورق میں جارشعر۔ پوری شنوی میں دو بحریب ترتیب دار استنال کی گئی
میں - بحر متقارب مثن محذوف الآخر ( فعول فعول فعول معالی) اور بحر برج مسترس مقصور العروض والفرب یا محذوف الاخر ( مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل یا فحول )۔

ہو ہری نے ابنی زبان کو ہندوی اور دیختہ سے موسوم کبا ہے ۔ ہمن کی بات سُن خاموش مُت رہ زبانِ ہندوی میں نننوی کہہ اور سے کہا ریخیت نے یہ نننوی

رکھا نام بیں گو ہر جوہری

حفرت ہو آمری کے ہم وطن معامرین میں نواجہ امین الدین البین نے ایک تنوی لکھی جس کے انسی شعرمرزا علی تطف نے 'گلش مند' میں نقل کئے ہیں ۔ اسی طبرہ رکھی جس کے انسی شعرمرزا علی تطف نے میں محرسلیم سیلیم عظیم آبادی کا تنوی در رئی مشتمل برسائخ عظیم آبادی نے تنویاں عجیب واقعہ نا صبہ عظیم آبادی نے تنویاں مجری کے دید ہویں صدی میں جو نقول حسرت موہائی بالکل مبرکے انداز کی ہیں۔ اس کے بعد ہود ہویں صدی مجری کے وسط مک شعرائے بہار سے متعدد ننویاں کھیں۔

تنوی گوہر بارموں صدی عیسوی کے وسط کی مروج زبان کا جیج اور کمل نمونہ ہے۔ یہ ایک عہدی بسانی تکیل کو اشکار کرنی ہے۔ اس متنوی کاکوئی سخم نمونہ ہے۔ یہ ایک عہدی بسانی تکیل کو اشکار کرنی ہے۔ اس متنوی کاکوئی سخم بھلواری تمریین کے کتب فانوں میں بنیں۔ اس کے انکشاک فخریرا فسرس عمری صاب

کو حاصل ہوا۔ اِن کے ایک عزیز شاگر درائے شبو تدر بہا در ام ۔ اے رئیس وزمیندار فصیہ معکر اَ ضلع مظفر پور نے ابین برزگوں کے فیمی کتب فانہ کا ذکر کیا۔ اور دوئین بنوں بس منعد دکنا بیں بٹینہ بو نیورسٹی لا برری بیں بجوا دیں ۔ انہیں خستہ کتا ہوں میں ننوی گوہر بھومری دستیاب ہوئی ۔

میں نے شاہ مجتبے صاحب بہا تشریب کے کتب فان میں شنوی کو ہر جوہری" کا ایک نامکن قلی نسخ در پیما ہے۔ ایس نسخ میں بارہ ماسہ کا حصہ موج د ہے۔ تنوی گوہر جوہری، فتلف داستا قوں پرشتل ہے۔ پیش رو داستنان کے اخری اشعار بعد میں اسنے والی مخت داستان کی طرف بلیغ و واضح اشارہ کرتے ہیں۔ ننوی کی کما فی دوایتی منگ کی ہے ۔ آخری داستنان اکبرا باد کے رام را حب اور کنول دی کی رو دادِعش ہے۔ پر سٹاینوں اور دِقتوں کے بعد دو نوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ شادی کے بعد فران کا دُور آتا ہے۔ اسار مصر سے جیٹے کک کنوائی برہ کی اگ میں ترایتی رہنی ہے ۔ بارہ ماسہ کنو آ دی کی زبانی بیش بواہے۔ وسل کرار کے بعد کنول یک بیار پڑتی اور مرجانی ہے۔کنول دی کی جتاکی راکھ سے بجر شعلهٔ عثق بلند موتا ہے۔ اور ' رام راج ! رام راج ، کی عدرا ' تی ہی۔ رام راج اس شعلو مجست کی طرف بیتا بانہ جاتا ہمے اور اس سے ہم اغوش ہو کر تھسم ہو جاتا ہے۔ ننوی کے اخریب صوفیانکیف وحال بیدا ہوتا ہے۔ اور محف روایتی رنگ کی حکمہ تخلیقی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ سے

د کھو کثریت میں و حدث کا نما شا 💎 دو شعلے جون ہوا اِک شعلہ پیدا

کنول دی باره آسه میں مختلف پر ندوں کو اپنا پیامبر بنانی ہے مثلًا: بهنگم ، کوکلا ، کین ، سبزک ، شرفاب ، سارس ، کبو نز ، بسنتا ، بلبل ، کاگ اور طوطا - آخرش طوطا کا مباب فاصد نبتا ہے ۔ سے

اندهری رات بی بحب بی جمکنین مراشوقون سین بیمراکما

أساره آبا لگا بادل گر<u>ے۔</u> گن بر برق نیکن ہے گا جبکت

مرے جی بہتے برھا اکرے دھوم سمین ایسے میں بیو میرے ہیں باہر گھٹا ساون کی کاری جب بڑی جوم زمین کون ہے فباسے سزدربر

ہوئے رُہ رُہ جھے دُکھ درد دونی کہ جوں سورج کے پیچپون سورج موکھی جھے جُل بیچ بن سورج نہ آرام کھرطی جلتی ہوں نرت آنسو کے جُل میں پیا پر دلیس کیا بہ زندگانی بیا بن ہے ہاری سیج سونی
بیا کے وصل کی ہوں ایسی بحوکی
کنول ہوں میں کنو آردی ہے مرانم
ناسورج بن ہوں میں ارام و کل میں
اکارت جائے ہے میری بوانی

میں کہوا روکے کین سن مری بات مرا فاصد تو هبن کچر برر مرا بجار ادے کا تک کے ایسی دُودھ کی رات بیں بے پر موں گی بے بس نو سے برُدار د کھاون تھکون دل کی آگ کیوں کر کرون میں آہ تو تبرا جلے بر

گیا بھاگن پرطعا اب چبت سریہ جلی ہولی ہماری اگ لے کر

ر ا ہے پیول سنبل آج بن میں لگی ٹیسو کے دیکھے آگ تن میں

پھری پھرتی ہوں اس گل بن دنوا دول کے کروں کیا لیکے غنچہ کیا کروں پھول مرے عم سین کو نی گل چاک دامان مری حسرت سیس غنچہ ہے جران

بَعْ تُو گرمی بازار ہے گل مری آنکوں بیں آنش زار ہے گل جے گل علی اللہ ہے گل جے گل اللہ ہے گل جے گل اللہ ہاک تو بھاگ ہو بھاگ ہو بھاگ ہو بھاگ

ستالے ہوگئے جلکر کے اخبگر نکتا ہر سحر نور منید جل کر بگولہ جبھ کا اتش فثال ہے غبار فاطر سر گشتگان ہے

الکموں اس بے دفاکوں کبوں کہ بانی ہمراتی انکھ اور مجیلتی ہے چھاتی کموں اس بے دفاکوں کبوں کہ بانی کموں نو جُل کے کاغذ خاک ہوئے نام غم سن کے سبناں جاک ہوئے

طوطاکی زیانی کنول دی کو رام آراجہ کے آنے کی جرملتی ہے سے بمارات کلبه گرام حب لا بار کہ آتا ہے چلا میرا دیواناں نكر توت نه كرنين مين أدرا دير

مُشاط مِمكون أرائش بعددكار شتابی کرمری نُرَلفوں کو شاناں جب آویگا بین دیو نگی اسکون زنجر

ادی مُرد سے بین بھر کر جان یا یا براموے دھنوں میں جاکے یانی آخر کار رام آراجه آن ملا سه سکھی جس وقت میرا یار تا یا سکھی میں کیا کہوں مسکھ کی کہانی

اب کنول دی کی بیاری کا حال سُنے سے

کہ بک گلیرگ کا سو پیرھن ہو گلے میں ہو گئے ہوں طو ف اص نظراتی مذاکینے میں تمثال نفس کیتی سی پوں سٹع سحر کا ہ

گی وه اس فدر نازک بدن سو نه مين سكتي زرُخ زُلفون كا دامن ابتی نازک مو نهٔ اور نا توان حال نه الله اللك على شعله الله الله

كؤل دى كى علالت كے غ سے رام راج كا حال زار سننے -سه يرنشان خاطروته شفنة اطوار گیا ہو مُضطرب چوں نبض بیار

گیا بستر تلک افتان وخیسنان ہوا معثوق سے جاکر بغل گیر بن تیری شمع نو بروانہ ببرا میں جاتی ہوں سرا نو رہ سلامت کہ دیگی اب اجل داغ جرائی کہ دوری کی مجتمے کیوں کرکم ہوتاب مراسم ہوا اور اشک ریزاں دم اخر وہ شوریدہ تفویر گئی کھنے کہ اے کے دیوانہ بیرا کوئی ساعت بیں آوے گی فیامت نرے نبیں دیکھ کر آتی دوائی ہوا اس فکر یس میرا جگر آب

آ غر کار کول دی کی روح پرواز کرسی کی سه افزی بو اورگیا سیسے سین مل اور گیا سیسے سین مل

مننوی کو مرکا بیشتر حقد 'بحر ہزن 'بی ہے ۔ 'بحر متقارب 'کا بھی استعال ہوا ہے۔ منظر نگاری ، استعال ہوا ہے۔ منظر نگاری ، منظر نگاری ، منظر نگاری ، سوز و در د ، محاکات ، تخیل ، نا در ، موزوں اوز فیس تشیہ ، اور استعادات کا مستعال یہ سب شنوی کو پرتا نیر بنانے ہیں ۔ چند پرتا نیر ونا دِرتشبیہیں دیکھے ، سے چند پرتا نیر ونا دِرتشبیہیں دیکھے ، سے

مرے جی رہے کیا کبا در د بانظ کی کالے گئے کا ہے خوالا

بعنوال خدار تبری لے سالے کا اے کا ایک کنالیے

تري يو أست رين المنكمين كلا بي

شرابی مین شرابی مین ، شرابی

یو نوست وصل کی اس مرکے آئی دیا دل کا مگیناں منہ دکھائی

واردات اور کوائف کا لطبقت بیان طاحظه او سه

ترے آنو کے تئیں دامن ہے منزل میرا آنو گرے بر دامن دل کرے ہوئی فاک کرے ہے تو گریباں در دسے چاک میں جی جی نیج کل کر کے ہوئی فاک

'فاضی عبرالودود صاحب کا یہ خیال صحے ہے کہ اِن اس میں افضل کی بھٹ کہانی کے رنگ کے اشعاد کبڑت موجود ہیں '' پرافسر سن عسکری صاب کے بھی اس مثابہت کو نوٹ کیا ہے۔ یہ مثابہت باراہ ماسہ کے حصہ ہیں ہے۔

نے بھی اس متنابہت کو توت کیا ہے۔ یہ متابہت بارہ ماسہ کے حصد میں ہے۔ گرافضل جنھانوی کا بار"ہ ماسہ مکل دستیاب نہیں ہوتا۔ برافسرمحو دشیرانی نے اپنی

کتاب مین اردو، بین افضل کے باللہ میں سے کھ حصے نقل کئے ہیں :افضت افضت ل

گنتا کاری اُمد چھاتی سون آہی گھٹا سادن کی کاری جب بڑی جوم برمون کی فوج نے کینی جراہی مے جی نیج برھا آکرے دھوم

#### و بری

افعنسل

زمیں کون ہے قبائے سبر دربر سَمِیں ایسے میں بیو میرے ہیں باہر بھی کبل تھل بھی سرسبز عالم منیں گیز وصل کا سو کھا نہالم

سکمی سب جو گئے بیوسنگ جبولا جولا نا برخ مجھ کون برخ منڈولا هندولی جمولتی سبه نار پرسنگ حسد کی آگ نی جارا مرا رنگ

ارے جگنوں کا ابسا جگرگانا ہوانئیں اس سمئے بیں پیوکاساناں اندهبری ربن جگنوں جاگ مگاتا اری جلنی او برتبیں کبا جسلاتا

نر جگنوں میرے اس در دوں کے ملے فلک سے ہے گوسٹے ہیں سالسے

جو ہری کے ہم عصر سبجآ د عبلوار وی ، تباآل عبلواروی ، راج رام نرائن موزو، وغیرہ سبخ عصر سبخ د عبرہ علیہ دوستن ہوئے ہیں۔ وغیرہ سبخ عمد عابد دل ، خواجرا بین الدیں المین ، یشخ علام علی حفور ، میرغلام حبین شوریش ، شاہ دکن الدین عشق وغیرہ بھی جو ہری کے معصر با قریب فرمیب معصر منفے ۔

اً س دُور میں بہآری ا دبی زبان بہت سٹسند وصاف ہوجکی بھی۔لیکناس،

کے باو جود شاہ آبت اللہ کی متنوی کی زبان پر انصنل جمنجا نوی کی زبان کا اترہے۔
بما شاکا استعال بھی کٹرن سے ہوا ہے اور ساتھ ساتھ فارسی ترکیبیں بھی اسی
انداز کی ہیں۔ متنوی کی زبان فصن ، مزاج اور اسلوب فدیم (ARCHAIC)
ہے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہوکتی ہے۔ کہ صوفیوں نے مزاج حندی کا بڑا پاس کیا
ہے۔ کو ل دی اور رام راج کے قصہ کی مناسبت کے لحاظ سے بھی ہم آمنگ فضا نگاری کی شکبل کے لئے بھاشا کا نوب نوب استعال ہوا ہے۔ یوں نو فضا نگاری کی شکبل کے لئے بھاشا کا نوب نوب استعال ہوا ہے۔ یوں نو آر دو کا قدیم نام حندی ہی ہے۔ نو د جو ہم می کہتے ہیں۔ ط

بوہری کے مرتبوں کی ذبان بھی بھاشا آ بہز ہے۔ وہ اُن میں سوزو درد' علی اللہ ، رقب و بھا نرم وگداز ہندی لفظوں کی مدد سے ہی بیدا کرنے ہیں البیا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ آ بیت اللہ کو بھاشا کے عام لبند لفظوں سے ہم المہنگی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ آ بیت اللہ کو بھاشا کے عام لبند لفظوں سے ہم المہنگی محسوس ہوتی ہے ۔ بینہیں کہ وہ فارسی ترکیبوں سے گریز کرنے ہیں ۔ بلکہ فارسی ترکیبوں کے نو بھورت استنمال سے بھی وہ ابینے کلام کو رنگ اور آ ہنگ عطا کرتے ہیں۔ گوامت کا دنگ فالباً افضل کی بیروی کا نیتجہ ہو ۔ یا مکن ہے فدیم رنگ اور مقار نیزی دوب مثنو یوں کا فاص ذریعہ اظہار بن گیا ہو۔ اسانی خصو عبات کا مختصر نجزیہ دوب مثنو یوں کا فاص ذریعہ اظہار بن گیا ہو۔ اسانی خصو عبات کا مختصر نجزیہ حسب دیل ہے۔

نئی ، میں ۔ نہیں + سبن = سے + کون = کو + مون = میں + کیا = کبا + نیا = لبا + کد ہوں ، کد ہن = کہبن ،کبعی + تد ہن = تنبی +

جدمن = جب سمى ، باحب سمى + دوكم = وكم + لاؤنا = لانا + يانونا = يانا + ا ونا = انا + يو = يه + نين = ك + ككن = اسان + يجيول = يحي +مرون و مُرّا بدون ، مُرتى مون + جيونكر ، جيو مكه = جن طرح + كرنان = كرنا + وغيره وغيره نیز: - کیف سے کیفوں ، خار سے خاروں ، درد سے دردوں ، جع بنا لیتے ہیں -مبنوب، اور مبنوان، به دونون جع آنی س - کلم کی جگه کلمان بنافیمسلان بی لکفے ہیں۔ 'را اور اور اوتار، اور پہاڑ، اوور پھرا · نورى ، اور م بورى ، كو بم فافيه لان بي - ها عي هوز جا بجا تقطع بي كرتي ہے۔ جا بجا فارسی فقرے اور مفرعے کے مفرعے سلتے ہیں۔ موتا ہے، کی جگہ مرموسه ، - اکھا تا ہے اک بجائے اکھا ہے ، مستعل ہیں ۔ غالبًا یہ بہاری تولی کا مقامی کرنگ ہے۔ آج کک بہآر میں یوں ہی بولئے ہیں۔ فارسی اضافت کے سائف سائف کا ، اور کی ، کا استعال بھی ہوتا ہے۔ گویا وہری اضافت لکنی ہے۔

اتے = اتن - باورا = با وُلا - من رل = من رر مغری پراکرتوں میں جمال رر کی اواز ہوتی ہے وہ مشرقی پراکرتوں میں اکر رل کی اواز سے بدل جاتی ہے - جیسے تر ب تل منزر سے مندل ، باورا سے بدل جا وُلا ، بادر سے باول ، جراو سے جب لاؤ ، مندر سے مندل ، باورا سے باولا ، بادر سے بادل ، جراو سے جب لاؤ ، کاری سے کالی کر سے کل دہبلو ) وغیرہ وغیرہ - اند معلا = اند میا ، شوا = سگا (طوطا) - فارسی ران ، سے جمع کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں اور پنجا بی

انٹرکے تحت "ان " سے جمع کی مثالیں نسبتًا کم ۔ یعنی اسم هندی اور فعل هندی کی جمع ان مصابی اور فعل هندی کی جمع ان مصابی کی جمع ان ان ان سے کم ملتی ہے ۔ گر ان ان کا اضافہ کثر نت سے ملتا ہے۔ بھنوں ہے بھنویں ، باتان ہے باتیں + کون = کو اسین ہے سے +

ار وب ار معندر ار اسلونا اله ربيع المربيب المركنت ا

كين وغيره الفاظ كا أسنعال عام بيء

اب بین مرشوں کا لِسانی جائزہ لبتا ہوں:۔

متنوی کی قبنیا دی اسانی ساخت کھڑی ہولی کی ہے۔ اس پر صرفت فدامت کا رنگ بجڑھا ، ہوا ہے۔ گر مرنیوں کی زبان طوان ہے۔ اس کا اِسانی فدامت کا رنگ بجڑھا ، ہوا ہے۔ گر مرنیوں کی زبان طوان ہے۔ اس کا اِسانی فرھانچہ بیشک کھڑی ہولی کا ، ہی ہے۔ لیکن نہج نہج میں اور بولبوں کی اِسانی ترکیب نظر آ جاتی ہے۔ مثلاً :

نبیجے پیاسے بھوک مُرت ہُیں'۔ بنجا بی انزات بھی ملنے ہیں۔ مثلاً: لاش کے نال (ساتھ) کھڑی وہ روئے ، رکون کرے مظلوم کے بچیر رے، وغِرہ - زبان بیں بھاشاؤں کے استعال کے با وجود ریخۃ بین موجود ہے۔ عربی و فارسی الغاظ اور بھاشاؤں کے شہروں کے استعال بیں تواز ن بیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً:

· تم بن کون کھیریا (خبر) یوی .... ، اب دوسرے، مربتیہ کا بسانی تجربیر کیجے :-اس مرتنیہ کی ترکیب مسترسس کی ہے۔ ہر مَند کے پیلے جار مفرعے كمرمى يُولى بن بن اوراس بن ريخة بن غايا ل مع ، بوسق اور يابخوي معرع بلوان ، تُولی میں ہیں اور ان میں مجانثاؤں کا رنگ گہرا ہے۔ ان طیبوں کی رُبان بر اُودهی بولی کی بھاب ریادہ ملتی ہے۔ مثلاً: جس کا بیدر کٹا ہو نہ روئے تو کیا کرے تن فاك مين يراموية روئ توكياكرك مقتل بر غون بها مو دروك نوكيا كرك نبزه په سرچره عامو نه روے تو کباکرے جس کا 'بابا مرگبا جموری کو کہائے حسین نسكا بييا عايدين رؤت ہے دن رين آمان بتیم خسنه کی با نوستکسته ول منے سے شاہریں کے گئ فاک یے بل كبونكرية روك جياتي بيغم كي دهري بوسل

جس پر کہ دُکھ بڑا ہو نہ روئے توکیاکرے بیناں مون انجوان بہری بکہرےسیس کے بال رؤت بی پیاری او برگہہ بر انخیداڈال

شاہ آیت اللہ کے علاوہ اور مندر صوفیائے بھیلواری شرفیت نے اُر دو مُریق کھے۔ اِن کا ذکر آگے آگے گائے گا۔ یہ مریق دکنی مرتبوں سے نہادہ نزی یا فتہ ہیں۔ قاش بندی بیں اُوسعت و ندرت بیدا کی گئی ہے۔ شاءانہ معیار بھی بندر نز ہے۔ واقع نگاری، ماکات ، جذبات نگاری، پر وازِ تجنّل ، مصوّری ، در دوسوز ، سادگی ، منا می رنگ اور بجاشا کے برمل و پر وازِ تجنّل ، مصوّری ، در دوسوز ، سادگی ، منا می رنگ اور بجاشا کے برمل و پر انز استعال سے یہ مرانی محن و نا نبر کے مخزن ہیں۔ زبان و بیان کی پختی پر اثر استعال سے یہ مرانی محن و نا نبر کے مخزن ہیں۔ زبان و بیان کی پختی سے معلوم ہونا ہے کہ سات اللہ سے بھی بہلے بھیلواری شریف میں مرشم بھادی مودی ابتک بھیلوں کے بیا من دیکھنے کی سعادت ابتک بھیلی بیا من دیکھنے کی سعادت ابتک نصیب بہیں ہوئی۔

نناہ آبت اللہ کے تذکرہ کے اختنام بہر میں ان کی ایک سراعوب درج ذیل کرتا ہوں ۔ یہ نظم بھی جھے بچھواری شریب کے مخطوطات بی ملی ۔ بین اس سرسلہ میں جیکم شعبت صاحب مرحم کا مسنون کرم ہوں :۔

کہاں ہے دین کی شوکت ، گئ کبدهر مُسلمانی کیا ہے کفرنے اس دور مون از بسکه طغیبانی

خراب بن مبير محراب بنية بن صنم خامة نہوئے .... بر ابلیس کو سے میرسا مانی خدا کا گھر اندھیرا اور چراغ دبر سے روش رواج کفر بھیل مضمحل ہے نور ایب نی جيدهم ديکھو اود هر تنخابذ مو نافوس بجما ميے سنی مسیر مون کم ..... اب گلیانگ اوانی برمن قشقه کش تو قر رکھتے ہیں .. .. .. زا هد رواج مالا اکثر ہے زرسے سبحہ گردانی سواری لالہ و پاہو کی کس پولش سبین جانی ہے که صوبر دار مندو اور ہے ہمند و کو دبوانی مُسلما کو نہیں تو قیر کچھ ہی ان کی مجلس مون سلام اس طورسین لیس سرسین یون کرتے کس دانی دربن یلہ گفار کا ہے اس فدر تجاری که بین اب بیمسلان سب کم از یا سنگ میزانی حبتت دبن کی نہیں ہی ہے مسلما نو کو عالم مون نبع غيرت زمع عار و زميم الله الله براک کا فرکو ہے سرموانا الدحب ل کا دعویٰ ناعیلی چرخ سے اونزے مٹے جو کفر کے بانی

نه مدی اتے ہو بر کفر سب رسمار ہوجاوے چراباً کشتیهٔ اسلام ہر گھر ہوئے ٹورانی ہاں اب قات سے ہے قات سک طلبت کرہ سارا كد دو و خلم سے روز سے شب دیجو بر ظب لمانی گرزلف بری رویان کو گرے خواب مون دمکھا که کرتی ہے درو دیوار سے بارسٹس پرنشانی رُباب و کینگ سے جانسوز نرسط کے مظلوماں موا بیشه نیستان اور دل عالم نیستانی رگیں نالاں نزہیں تا ہر رہاب و چنگ برہت سے كه دست كوشال جرخ سے عالم مے افغانى ہواگوش فلک کا کر<sup>د</sup> ففان داد نوا ہاں <u>سے</u> نہ کھو لے کان گل کا نالم اے مرغ سنبانی

ہماں سے اُٹھ گئی ہے اے عزیز و خرو برکت سب می فہرو محبت اور براھی ہے حرص جوانی نہ شفقت باپ کو جیٹے سے نہ مادر کو دخر سے حمد کہائی کو بھائی سے کہاں ہے در د اخوانی

قناعت ہے کہاں عالم مون اب عنقائے مغرب ہے الم ہوت اور ساجت کی نبط ہے گرم دُکا تی دہان مردم دانا کھ لارہتا ہے فافر سے ہوناداں ہیں اونھوں کی ہے کر مون زرہمیا تی بجاہے صاحب معنی جو نا برساں ہو عالم مون کرے کبوں کرے کبوں کرکے نادان مرد دانا کی قدردانی نبیں بوچے ہے کوئی باکون کو ہرگز اسس زمانہ بی موقر بیں کلوخ وسنگ استنجا کے شیطا نی کبینوں کی بنی ہے اور بجیبا نوں یہ حالت ہے ثرمانہ منقلب برعکس ہے اور بجیبا نوں یہ حالت ہے ثرمانہ منقلب برعکس ہے اور نجیبا نوں یہ حالت ہے ثرمانہ منقلب برعکس ہے تا بیر دو دانی جین میں کیوں نہ نرگس سب کی مقبول طبائع ہو

مبتر اور سوداکی شهر آشو بول کی طرح ایت اللّر کی شهر آشوب سے بھی اُس عہد کی حالت کا بیتہ جلتا ہے۔ عظم آباد و بہآر پر اس عبوری وطوفا فی دُور بیس عبد کی حالت کا بیتہ جلتا ہے۔ عظم آباد و بہآر پر اس عبوری وطوفا فی دُور بیس کیا گذری اُس کا کسی قدرحال بیں مندرج بالا نظم میں ملتا ہے۔

شاہ این اللہ کے مُریدِ اور شاگرد برکٹرنٹ سے ۔ چند کا نام صفیاب

سيدشاه وارت على ، مفى غلام مخدوم تروت ، امان على ترقى ، غلام شبل

وسعت ، غلام جبيلا في محزول وغيره -

### نور محرّ د لدآر

قاضی عبدالودود صاحب لکھتے ہیں: "دلرآر کے حال باکلام سے تذکرے فالی من " (صدائے عام من ، عد نمبرسم شائن ) - پرافسرستی مسکری منا نے سب سے پہلے دلدآر کے کلام کو ڈھونڈ نکالا۔ اِن کے مخفر دبوان کا واحد نسخہ بہار ہسٹو ریکل رئیسرج سوسائیٹی کی ملک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كراب شاه مجيب الشرصاحب بجلواروى كے مربد سفے - لهذا دِلدار تاه سچاد اور شاه آیت اللرکے ہمعمر ثابت مونے ہیں۔ اِن کا وطن آرہ تھا۔ ایک شعرسے یہ معلوم ہو"ا ہے کہ سنٹر سال سے زبادہ عمر یا بی اعجموعہ کلام ین کم وبیش ۱۲۸۰ ( دوسوچالیس ) شعربین - اور یه سب طِنت بطنت اوزان و بور میں میں - فاضی عبد الودود صاحب کھتے ہیں: مردلدار کے اشعار کی تقیل عووم عوبی و فارسی کی رو سے ہوسکتی ہے۔ لیکن یہ بہتر ہوگا ، اگر یہ تسلیم كريبا جائے كہ يہ عوومن بندى كے مطابق بن \_ يہ سوال دو سرامے كہ مندى ع و فن مفترم الذكر سے مما تر ، موا ہے يا نہيں " دلدار في كسى زمين بين دو سے زیادہ شعرنیں کے - ہرمعرع یس قافیہ ہوتا ہے اور جاروں معرعے ایک دوسرے سے مرابط ہوئے ہیں۔ دِلدآر، صوفی شاع کتے ، ان کے اندر

آفاقی نرحبیت اور وسین القلب روحانبت با بی جاتی ہے۔ وِلدَار کی زبان پر بھا شاؤں کا رنگ غالب ہے ۔ بہاریت اور مقای رنگ کی جلک زبان وبان بیا شاؤی کا رنگ فالب ہے ۔ بہاریت اور مقای رنگ کی جلک زبان وبان نیز تشبیوں اور استعاروں میں ملتی ہے ۔ اس لحاظ سے دِلدَاد کی شاوی کی برطی اہمیت ہے ۔ نمونۂ کلام درج ذبل ہے ۔ سے

کیبت کومُن کے بریم کے ہُل سے بوت کے چوکی درد کی کیپنے
گاس دوئی کی کھود کے ساری کر وحد سن کا کا دو کیپنے
دانہ یاد کا بوکر اے دلدار فن کا بانی سینج
ہوگا حاصل بہتر اس کا خلل نہ ہوگا اسس کو بہج

جو صورت جدی جدی ہیں اک مائی کے جائے ہیں کھا نا دانہ ان سبھوں نے ایک ٹوان سے کھا ئے ہیں کھا نا دانہ ان سبھوں نے ایک ٹوان سے کھا ئے ہیں کوئی مسلال، کوئی یہودی ، کوئی ہمؤد کہا سئے ہیں وصدت سے کڑت ہیں اور دلدآر برسب ......

پہلے بیا موہ کو چوڑ کے ہرے مارے نن کو (کدا) پیم کی آگ لگائے کے اے دلدآر جلا سے تن کو یاد کی الجن سے بھر روشن دل کے کرے دتی رتن کو ایسے بتن سے دیکھے تو تب اسپنے مدن موہن کو جن بین ہوے سکھی بھلا سو کر لے اے مدھ ماتا کہنا میرا دل بین تیرے کچھ بھی نہسیں سماتا وقت بڑے یہ بھی نہسیں ہتا ہوگا اے دلدآر انہوں سے جیسے جی کا ناتا

انہیں بُو یا فئ یا قطعہ یا اُرباعی کہ یعجے ۔ بہ ہر حال کام منظم مربوط سادہ ، بُر اخلاص اور برُ اُنٹر ہے ۔

## مبروارث على نالآل متوفى

علی ابر مبیم خال کلفتے ہیں۔ " نالآن عظیم اوی میروارث علی خلف میرارزانی موطنش نصب بہر ایر اسکنے در عظیم آباد اختیار کردہ برسرداری ستبیشہ گران اعتبار دارد - جوان بجیدہ اطوار از تربیت یافتگان مرزا اشرف علی خال فغان سبید سال و فات موال یہ ہے سے

بو سنتش اس کے وفات کی تاریخ بر میروارث علی منا آلآن ہے مطبوع کازار ابرآہیم میں الآن کے اشعار نہیں ۔لیکن جس قلمی نشخ سے الجن نرتی اُر دوکا شائع کر دہ تذکرہ مرتب ہوا ہے اُس میں حسب اطلاع مرتب

مل معاهر، بیشنه اگست سلم 11 من ۱۳۸ میل ۱۳۷ به ملک به تذکره «مسخ ناره شکل می ایخن ترقی اردو کی طرف سے شاک مواہے - داو قلی نشخ میند میں میں +

پی اشعار نالال کے موجود ہیں۔ مندرجہ ذبل اشعار کتب خانہ مشرقبہ کے قلمی نن سي نقل كئ كئ بن :-ازادگی کے نام سے سبیتزار ہوگیا زُكفوں میں جب میں نیزی گرفت رہوگیا اس پیچ پین پرطا سو گرفت ار ہی رہا نالآن امبرزُ لف کو آزادگی کسان برکام کسی طرح سے انخبام نہوتا آغاز مجتت میں اگر جان نہ ویتے ك يننخ معنق نهب و ومسلك وخشت كا بوجا كرے ہے ہوكونى دل ككنشتكا لوگ جبرال ہوئے بہ جا ندک صریف نکلا بك بديك نثام كو وه يا رجو گھرسے نكلا قل کو نیرا ہی مزاج نہیں ورمذ میں کب کہا کہ آج نہیں لئے چٹم رازِ عشق کو افشا نہ لیجیو ناحق کسی غربیب کو رُسوا نه یجیو چین سے بیٹھنے کمیں نہ ویا مجھ کو میری ہی بدگمانی نے

نالآل يركيا موا ، ترى عورت بدل كئ

آنكهين بُراب فاك بسر جيب چاك بر

ایسی تقییر کیا ،موٹی ہم سے

كل سے بچھ ہو رہے ، ہو برہم سے

الوده كب بواترا دامن غبارسے

کس روز بیری خاک پیر نونے گذر کیا

# علام جيلاني محروت مجلواروي

### مسالع تا ساله

« فرست مرائے مندرج و مرقومہ این کتاب بیتیدا عدا وصفات و نام معنت اللہ بیتیدا عدد وصفات و نام معنت اللہ بنظر برو آوردن ہر مرتئیے خواستہ باشند سبہولت واسانے برونی عدد صفح کہ بالا سے اللہ بالاح اللہ باللہ باللہ

عل معاصر بین ، اگست ملکالی و مرتب فاضی عبدالودو دصاحب ب عل الان الدی و فی الله و فی بالد ال تاریخ ل کی اطلاع حکیم شیب صاحب مرحم کی صربانی سے بوئی ب عل کاتب مجیدعالم نامی کوئی صاحب محقد مکتوب (م) ملت المالی کا بے ب

#### نوست تا مي البيد "

### فهرشت مجلد قلى نسخه مرافئ بجُعلوارى ننريف

- ال شاه محد أيت الشر مزاقي صل ، عد ايفاً من در شير النالع)
  - ا مولوی غلام جیلانی محزوں مطا رغون مرنیبر سلنستایه
- - الم شاه امان على ترقى ـ ملك ، صلك ، صلك ، ملك و ملك (مرا في سمل ملك)
    - ه مفتی غلام مخب روم نزوت، صله (مرنثیر سلال الله)
  - (١) شاه امان على ـ معه . معه ، معه معه وصعه (مرافئ عسم- معليم)
    - ک مولوی احمان علی نورد صوب (سلم هستانش)
      - م شاه امان على ترقى ملك
    - و مولوی جواد علی صاحب ملاء، صدی ( مرا فی ساس-۱۳۲۷ اه)
    - - (ا) مولوی علی وارت صفه (مرشیر سلم ۱۲ میر)
      - (۱۲) مولوی محمد وجیهه صفه ( مرشیر ساسلیم)
      - س مولوی سیدابراهیم علی ص<u>۸۹</u> ( مرینر عسر ایم)
      - الله مولوی قطب الاوبیاء مراه (مرتبی الاسلام)
      - (مرثیر سمطال علی صاحب مقو (مرثیر سمطالع)

(مرشير سنه الدين احمد - صلا (مرشير سنه الم اله

(1) مولوی محرطالع مغوم - صوف وصانا (مرتیم سرسرالیم)

مندر ۾ ذيل نام فهرست بين درج نہيں بين ، نسخ مين موجرد بين ـ

(19) مرتثیرت ه غلام سنبلی وسقت - معنا ، صنا ، صلا ، صفا معلا رمانی باسلام

(۲) مولوی سبد واحد علی و آحد عرف محدخیرانی ۱۰ لمعروت به خیرات علی د خلف فاضی مولوی غلام فا در - صوال ، (مرنبه سرم المرابع)

(۲) مولوی احسان علی نورد - صراا، - دواوران ساده ایک ورق فائ -

(مرشير المستاح) - صاعل (مرشير المستاح)

سب مولوی محد يولنس ، مرتيه به اصلاح حفرت فرد منطله العالى مسام ا دمر شد السلاليه

(۲۲) مولوی جانعسلی - مسا

اكثر وبيشتر مرتثول يرسنه تصنيف ياسنه فواندكي درج سع محرول بجلواروی کانو نو کلام حسب ذیل ہے غزل مرتيه معزون

ط پلاخبر کما جن دم محلا شبیر سرور کا زمین ارزی فلک کانیا او شانت شور محشر کا

عل تمت المرفيد از ووي محرولنس مرحم براور فورد مولوي فوازن على صاحب مليد رحمته ودم السلالله كيد بزار و دومد وسی وشست بجری برا مدلاح استنای ومرشدی حفرت فرد مدخله العالی ـ"

(صبي - عبدنسخ بعلواري)

یا عربی و قفیه اندوه وطو مارحنی کی کی کی کبا عمر سے ہو تا ہو گریباں جاک دفر کا اور ہونی و قفیه اندوه وطو مارحنی رون کا بدن سے کا طافیزه پر رکھا جبسیں سرور کا ایما اور میں ہو کر وں بیارائی می محروں بیارائی محروں بیارائی محروں بیارائی میں محروں و درغر لیات نام شدغ ل مولوی غلام جبلائی صاحب علیه رحمته متخلص به محروں و ورغ لیات فارسی که د بوان مرنب شده سب نخلص ایشاں سرشار بود فقط ا

## شيخ علام سجي فترس بيرة حضور متوفى

جناب غلام ہے کا شما رعظم آبا د کے مشائع بین نفا۔ فرصب حنید، مشرب چشیتہ ۔ فبابت بین بھی کہارت کتی ۔ آپ کے مُرید و معتقد بہ کشرت نفے۔ آپ شاہ محد مظہر بن شاہ محد الحر کے بیٹے سنے ۔ تاریخ وفات م جادی الثانی دونہ جمعہ الشر کے بیٹے سنے ۔ تاریخ وفات م جادی الثانی دونہ جمعہ الشرائے ۔ آبنوں جمعہ الشرائے ۔ آبنوں کی شاگردی نبین کی ۔ تجارت کرنے سنے ۔ آبنوں نے درگاہ شاہ ارزآل کی نوصیف میں ایک منتولی نقریبًا سوالے میں کھی منی۔ چند سنعرصب ذبل ہیں سہ جند سنعرصب ذبل ہیں سہ مزاد اوس کی پر گئید رہیں ہے قبہ فور وہاں ہے جلوہ نما کچھ عجب طرح کا ظور

مل تعلی نسخ می سبے " چوٹ گیا ہے + سے" تذکرة المالجین " مولف ولوی محرصیب اللر-اور

وبال بو وعن نظرانے ہیں وہ توض نہیں بن ديجاجهم صداقت عداج اوسكيس اورابك طرف ببين يرى روبي مابهٔ نسخير لئے دوں کو بھنانے کو زُلف کی رہم عجب طرح کی ہے اون کی نگاہ کیا کیئے وه کعب رسی بعرے دل میں ، کیا کیئے جب اون کے چاہ ذفن کا خیال اتا ہے نوكياكهون مراجي دوب دوب جاتاب حضور کی عزوں سے اشعار نقل کئے جائے ہیں :-

خدا جانے کس کس کے گھر جائیں گے بویوں آپ بیرون در جائیں گے

مُسافرين سيكن نبين جانة کماں سے ہم آئے کد حرجائی گے تمنّا میں بوسہ کی کہنا ہمے جی بدن سے نکل بھی اگر جائس کے نوہے ایک دُم اور بزاروں <sup>ا</sup>مبار ق لبوں بر کوئی دُم مھر جائیں گے به حرمت نبھی اب تلک جس طرح حفور اننے دن بھی گذر جائیں گے

أبرو ألفت بين اگر جا بيئے دَ كُفُّ سدا جِثْم كو تُرْ چاہمِيُ دل تحقے دے ہی جلکے، جان سمی يلجيُّ ما عرب اگر چاسيءَ

دل بھی جو اہر مے وسیکن حفور

اس کے پر کھنے کو نظر جا سے

(F)

سیم و زروگو ہر مذرہا ہے مذرہے گا سب وفنت برابر مذرہا ہے مذرہے گا منع منہ ہو مغرور،سرا باس کسو کے گرعبش مبتسر ہو نو کر یہجے کم وہیش

م افسوس لے عمر جانے کا نبرے

بيطوفان النكساس مين الكھوں كى كشتى

کہ تو میرے باس ایک مرت اس ہے ۔ نجتب ہے کیو نکرسلامت رہی ہے

خانقاہ عمادیہ، منگل تالاب، بٹینسیٹی کے سیادہ نشیں مولانا جیج التی صاب کے باس حصور کی جند مثنویاں ہیں۔ ایک کا عنوان '' منٹوی در تعربین درگاہ شاہ ارزاں " ہے۔ اس کے ہم م اشعار محفوظ ہیں۔ چند اشعار بیش کئے طانے ہیں :۔

تو یکی عالم کثرت بین سیر مکیت ای چوتیم مودے نوٹک دیکھئے یہ باغ دہا ا بسے میں صفحہ روئے زمیں بہ کبا کیا شہر خدا اگر مری آنکوں کو دیوے بنیائی گلِ ظورسے اُس کے ہے بہ جمال گلزار بندہی ہے کیا ہی نز آسمان بہ صورت دہر

رُوال کُروں ہوں میں اسکوسوئے عظم اباد کروہ می زور ہے لیک کریم آباد ہولی کو اسکوسوئے ہم آرہے ہے اور ہے اور اسکوسوئے ہم آرہے یہ میرے غلط اِنعام ہے بَہم آرہے یہ اِللہ معام، پٹنے، دیم برس ولئے و مدا ہے۔ معلا ہ

غرض ہو ہے نو بھی ہے کہ اسکولوگ بڑھیں گنا ہگا رہوں شاید قرعائے خیر کریں حضور کی دوسری ثنوی اہم یہ سے ۔ یہ ناقص الاخر ہے ۔ کل اس استعار

گرولابیت سے رزالا بھی بہاں آتا ہے بینتیس عُمرہ واشراف می کہلاتا ہے

د بان کر درزی کے کتر ببونت کی بانیں ہونو اسکی قینجی سی زباں جلتے ہو و بھو تو کہو ابساکو نی صاحب نقر بر بنہ ہو وے گا بشر جام مراز سخن فطع ہوا ہے اسک بر ابساکو نی صاحب نقر بر بنہ ہو وے گا بشر جام کی ایک ماجن کی ابجو بیں ہے ۔ اِس کے ۱۲۳ حصور کی نیسبری مثنوی ایک مهاجن کی ابجو بیں ہے ۔ اِس کے ۲۲۳

اشعار ملے ہیں۔ سے

مهاجن ابک ہوگر ذکراس کے نام کا یکھئے نوساری عمر پھر کھا بیسے اپنا ہانة وحو يعجئے کسوکو وقت کھانے کے اگراس کا خبال آھے توہر جاول کا دانہ پار ہ الماس ہوجا ہے

لِینے گھزیم جو بالے ہے وہ مرغا مرغی دانہ کھانبکے نئیں باتی ہے کھ کبا مرغی نفو کتا جاہے نئی ہے کھ کبا مرغی نفو کتا جاہے زمین پر کہ غذا ہو ائس کی صحیح سے شام ملک بہنگی ہی خُو اُس کی

خوکتا جاہے زمین پر کہ غذا ہو اس کی صبح سے شام ملک بہنگی ہی ہو اس کی مرعنی اس وقت نہ ہو اور کھنکھار آجائے کے مجع کر مُنھ بیس لیئے رہنا ہے جنبک آھے

اصالت خان ابت متوفي

اعالت فال ، نخلُّ من ابت ، منو عن عظيم آباد - قوم افاغذ من سے نفے - سبخده

عل معاهر، بينه ، ولا في طاع الله ما اذ فا هي عبد الودود - بجواله تذكره عشقى +

و فع ، خوش ا خلاق ، گرم جوش و ثابت قدم - او اخریس مرزا ..... فدوی ..... کے شاگر د ہوئے ۔ مشتلام بین و فات یا فی - کلام کا نمو نا حسب د بیل ہمے : ۔ سے دوشن ہد میں سینۂ سوزاں بین داغ ایک ۔ تاریک گھر میں جلنا ہو جلیسے بچرائ ایک

زلف ورُخ سے دور بڑے ہیں ، کہ دل اب کیا کام کریں شام سے رور وصیح کریں ، یا صبح سے رور وسٹ م کریں

اب بیار کر واویم کو کیا ہے بیارے کہیں دل نو نہیں لگا ہے

### بهيب في حان صرف سنطنة

نام میر محد حیآت ، عظم آباد کے رہنے والے ۔ مرزا مظر جانجا ناں دمعلوی ناگرد۔ بیلے میر باقر حربی کے شاگر دینے ۔ ابک دیوان ریخہ جس میں قریبًا دوہزار اشعار میں ، ان کی با دگار ہے۔ فیکن صاحب کے بغول ابک فعد طوحی نائمہ بھی ان کا نصنیف کیا ہوا نفا۔ حرب کا دیوان حسرت مو ہانی کے باس نقا۔ اور انہوں نے اس کا انتخاب بھی شائع کیا ہے۔

ادریخ شعرائے بہار میں بلخی صاحب ان کا لقب ہیدیت فلی خال کھتے ہیں -

مل " تارزی شوائے بہار بلی صلا + سے فاعی عبدالودود صاحب، صدائے عام ، جید تمبر ۱۹۵۴ صاف مد سندی کا مشکر میں اس بی مکل مر محوظ ر

يرافسر در دان ابني كتاب بهار اور أر دو شاعري ، بين لكفتي بي : "كلتن بنيجا ر یں بجائے بیتت فلی فال کے ہیں تن فلی فال لکھا ہے۔ لیکن میرے خیال یس یہ صح نهين ... " دميس ) - پرافسرعطاء الرحن كاكوى لكفت بي " دروائي صاحب بامرار ان كا لفت بييت فلي فال لكما بع - بر غلط بع ... . . . . اورسب الذكره الكار منفق بي كه به عظم آبا دى نفع " نو دعطآ صاحب لكفف س ك " بيرمح حيات نام سببت فلی خال لقب ، حسرت تخلص ، خاص عظیم ا باد کے رہنے والے نفے ... .. " رساتفی ، بلینه عید نمیرهه ایم صول - فاضی عبدالود و وصاحب بیبیت قلی خال سی لقب لکھتے میں ۔ عیب بات مے دلیل نا دروائی صاحب دینے میں اور نا عظا صاحب - "نذكر و شورش مين حسرت كے اللہ اشعار درج بي- كلش مهند، ين ام شعر اور مسرت افرا ، بين سُلِ شعر- ، جوا مرسخي ، مزنبه كبقي جرا ياكو في مين غزلوں کے وم شعر فروا فردا بیش ہوئے ہیں۔ نمونہ کلام حسب دیل ہے : سے تراغ ورمرے عجز کے مفایل ہے ۔ او هر بہاڑ او هر ایک ننیشہ ول ہے

ہے، ہی اپنے یار سفتے ۔ جانا نہیں غیر میں بھولے نفتے بہت نا نہیں ہم نہ ہوں تو ہو نوسب چرچا کریں شنع ہے محنسل بیں بروانہ نہیں

کیدیمی ہم گئے نگیب ان بنُوں کاعشق میان یقِ ۲۰۰۰ نیشَ اس در دکی خدا کے میمی گھر میں دُوانہیں

### لے اور الکام ابیا بروانہ ائے ہم بال و برندر کھنے تھے

### شاه كمال على حمال متوفي

نناه كمال على - تخلص كمآل منوطن مان يور، ضلع كيا - سكون ويوره منصل بهار تنربیت - أردو، فارسی دونون بین کفتے عفے ران کا دبوان فاضی عبرالودود صاحب نے برافناط معامر بلنہ بین شائع کرایا ہے ۔ " اُن کے دبوان اُر دوسے کہیں زبادہ اہم ان کی نمنوی ہے " ( ن س ع و ) مننوی فلسفر امیر نصوف سے بھری ہونی بعد کہبس کہبس عاشقانہ رنگ بھی ہے۔ ملاحظ ہو سے

بهار آئی ہے کس شوکت سح امسال بنفشہ بر ہو اسستنبل جنور ڈھال ساتانہیں ہے آپ گل بیر سن میں یکس کی بو صب لائی جن میں یہ الیبی ہو صب نے کِس سے یا فی گرہ کھلُ جائے سوسسن کی زماں سے درس میں باغ بیں کبانعنی کیا گل

یکس کے آئے کا مز دہ نے آئی عجب كياب يومبس كي فغال سے سمجی دستاں سُمرا کبا غخب کباسگل

### سيح محرّط الدول

شخ محد عآبد نام و ل تخلص وطن عظم الديشج محدروشن بوشش

کے برطے بھائی کے دونوں بھائی جبونت رائے ناگر کے بیٹے محقے صاحب الله مرد کا مل ، بے بنا ر وبے ربا ، عابد وعاشق مراج ، صاحب اخلاق جمیده ، نواب علی ابر آہم خات خبیل کھتے ہیں کہ سے اللہ جمری سالہ دل نے ابنا کلام مرشد آباد بھوری سالہ دل نے ابنا کلام مرشد آباد بھوری سالہ دل نے ابنا کلام مرشد آباد بھوا۔ ناکہ نذکر اُ گزار ابراھیم ، بیں درج کیا جائے ۔ غالبًا بیت محمد وصف جوستش نے بھی ابنا کلام و ہاں روا نہ کیا ہوگا ۔ بھی وجہ ہے کہ پرافسر بید حن حسکری صاحب اور عربزم پرافسر آباد کے سرکاری کو حال ہی بیں مرشد آباد کے سرکاری گئیب خانہ بیں بوشش کا ایک اور دیوان ملاجی میں فاضی عبر الودود وصاحب کے مرتب کردہ دیوان ملاجی میں فاضی عبر الودود وصاحب کے مرتب کردہ دیوان سے زیا دہ غولیں ملتی ہیں ۔

فاضی عبرالودود لکھتے ہیں ۔ ان کا دیوان منا گیا ہے کہ بیٹنہ میں ایک صاحب کے بیٹنہ میں ایک صاحب کے باس ہے ۔ اُنہوں نے اُردوع وض پرع وض الهندى كے نام سے ملائ الله بیں ایک رسالہ لکھا تھا۔ جس كے دو نسخے ميرى نظرسے گذرے ہیں " نمون كام حب دیل ہے :-

سه بدنام موئے مفت بین ماصل نم بوا کجر فریاد کی نسبت نوخموشی بین انٹر کھٹ

### گربار نے آنے کا وعدہ نہ کبا ہوتا ابتک دلِ مضطرف کیا کیا نہ کیا ہوتا

مجھے نو حکم ضبطِ نالہ و فریاد ہوتا ہے براس بتیاب دل کرحق میں کیاارشاد ہوتاہی

بون البین بر سنم رسیده دستا سے مدام اسب دیده شروشن کاج

## ينيخ محرّروس بوتش

قريبًا منهالية من اللالاليم فريبًا

محراروسن نام - بوسنس تختص - بیخ محد عابد دل کے بیو سے بھائی فرسلم۔

بوشن کا سال دلادت و وفات معبق نہیں - بربی معدوم نہیں کہ کس کے شاگرد نے - فاضی عبد الودود معاجب نے دیوان بوش مش جناب عبر الرشید نمو کی شاگرد نے - فاضی عبد الودود معاجب نے دیوان بوش مش جناب عبر الرشید نمو کی کے قلی نیخ سے مرتب کیا ہے ۔ اسے انجن نز فی اُر دو (مند)، دہلی نے ساتھ المئی میں شائع کیا ۔ فاضی عبد الودود لکھتے ہیں نے ان کے دیوان کا عرف ایک نیخہ فلی باقی ہے یہ لیکن اب پرافسرت عکری صاحب اور ڈاکٹر حسنین نے دیوان بوش کی کا ایک اور فلی نسخہ مرشد آباد کے سرکاری کتب فائد ہیں دیجھا ہے ۔ دیوان مطبع کا ایک اور فلی نسخہ مرشد آباد کے سرکاری کتب فائد ہیں دیجھا ہے ۔ دیوان مطبع کے مقدمہ میں بوسنس کے حالات ، مرشب نے نہا بین کا ویش سے بیش کردئیجیں۔

لکھتے ہیں:

" بوستسش، عظم آباد کے مایہ از نناع وں بن ہیں - بمعمز تاکرہ نگاران کی استادی کے نائل بیں ، اور شیفت سا مشکل بند نقاد ان کی نفز گوئ کا معترف ہے استادی کے نائل بیں ، اور شیفت سا مشکل بند نقاد ان کی نفز گوئ کا معترف ہے ا

"بھیششن کے واقعات زندگی تذکروں میں بہت کم سنتے میں اور دیوان بھی اس بر زیادہ روسننی ڈالنے سے فاصر سے کا رسکے)

بنذگرهٔ شورت دنی نامی اکسفورد :- " محدروش ..... از خاکی ظیم باد .... درنظم و ننز صاحب استعداد - حین معانی و شستگی الفاظ از کلامش ظاهر ..... غول و قطعه و ربای و مخسس و غیره به فصاحت و بلا غیت نام به زبان فلم می ارد ... مذاتی در و بیناید دار د ... دیوانش فربب سه بزاد شعرخوا بد بود "

س مسرت افرا، مرنبه ابوالحش امرامتراله آبادی انسخهٔ فلی سکسفورهٔ پینورسی، به بیان محدر و شن برا در فرد محد عابد و آ، که مرد و برا در از صلب جبوتن سك

عله فو و استیت بینه یونیورسی لا بربری + ایک فولو استیت بینه یونیورسی لا بریری یا او المحتری الله المحتری الله ا بین عظیم آباد ایک اور کچه دنول بهال مقیم رہے تھے ... " اور سنتش م ناگر چون ابراہیم فلبل از آذر ظاہر شار ..... دبوانِ اشعارِ وے مرتب سن » سنگر چون ابراہیم فلبل از آذر ظاہر شار ..... دبوانِ اشعارِ وے مرتب سن »

كُلْشُ سَخَن قَلَى مرتنبه مرد أن على خان مبتلاً : " .. .. .. بوسنتش ... .. ..

رفيق راجا رام نرائن ناظم عظيم ٢ باد بود . . . . . کلامش مرغوب طبع سخي سنيان و در

نظم وننز صاحب استعدا و - دبوانش دومزارسب دیده شر .....،

وسن ... ؟

﴿ گُرُارِ ابرامِیم :- " بوتشش .... از ایالی صوبهٔ بهاد .... ابهایت نسخهٔ دیوان خود در سال انته بهریه به رافم آنم فرستناده .... می توان گفت که شیوهٔ خواج میردرد را به خو بی ورزیده ... .. "

م الذكرة من رئ محفی صلا :- " محد عابد بونشش نخلص ... " فاضی به او دود ما حب لکفتے میں ب نام کے منعلق مفتح کی غلط بیانی جبرت الگیز ہے " (دیوان جوش کا ماحب کلفتے میں بونشش کوش الفصی مفتح کی مالا :- " مبال محد روشن ، بوکشش تخلیق -

الم فذماست "

کُشْن مند مرنبه مرزا علی گطف ، طبع اوّل صلاح . گذرار ابراہیم کا ترجمہ ہے ۔ دو ایک نفرے براہیم کا ترجمہ ہے ۔ دو ایک نعریفی ففرے بڑھا دیئے ہیں ۔

ال گلش بے فار، مزنبر سنبقة دموی مطوعه مطبع اود ها جار سلوار مان ا

" بوت ش تا تا من بنی میرروش ، از تا زه خیالان عظم آبادست ..... فکری دل برزیرو دل کش ..... طرز بید بده ..... در فی عروض بسیار مهارت دل نواه دارد .... ول کش ..... طرز بید بده .... بندی و بند دستانی مستند د "اسی جلد ۲ بلن نانی مواند و بر بورخون بندی و بند دستانی مستند د "اسی جلد ۲ بلن نانی مواد و بر بورخون بندی و بند دستانی مستند د برا در محد عابد دل فی بیان کے ایک متاز مامرا در برط ی قابل مندوستانی شاع بین جن کے دبوان میں سون الم مندوستانی شاع بین جن کے دبوان میں سرار محق سرون مرا در محد بین کر " بین کی جگه تبین مراد محق سرون مراد می میدالود و د صاحب کلمت بین کر " بین کی جگه تبین مراد محق سرون مراد می میدالود و د صاحب کلمت بین کر " بین کی جگه تبین مراد محق سرون الم می جگه تبین مراد محق سرون الم می میدالود و د صاحب کلمت بین کر " بین کی جگه تبین مراد محق سرون الم می کا جگه تبین مراد محق سرون الم می شده الم

عل و مله و مله ديان بوشش، ن - ع - و، ملا، مله ، من +

سے ہوسکتا ہے۔ سے بو سکتا ہے۔ سے بو دل کے جلوہ گاہ ہوا اُس کے نور کا مشتان وہ نہیں ہے تجبیّل طور کا

کیوں نرمضطر ہوں اُسے دبکھ کے دبکھو تو سہی شخ کے سامنے کیا حال ہم پر وانے کا

ہرایک فاربایاں رکھے مے نوک زبان یہ اجرا ہے ہماری برسمنہ بان کا

وہ نرما نہ کبا ہوا جو مرے گرے ہیں انٹر نھا یہی چیٹم خوں فتاں تھی، یہی دل، یہی حبگر تھا غودلوں کے علاوہ رباعیات ، مختات ، مثنو آیات ، قطعات اور قصا کد دبوانِ مطبوعہ بیں موجود ہیں ۔

مير محرّ رضا رضاً سواله الوالا

مبر محدر من ابن میرجال الدین حبین جال - تخلّص رضاً یه ضیاد الوی کے شاگرد سے منلاً تذکر و مخلف تذکروں میں ہے۔ منلاً تذکر و شورت

عل مدائے عام ، عدا مب رسم 198 من تی ۔ ع - و + 

عدائے عام ، عدائے مام ، عدار مندرش

عظم ابادی -قاضی عبرالودود صاحب کو ان کا دبوان ملا نفاج بر افساط رساله معاص ببین مین شائ بوانفا - ببرازان ایک سبرحاصل مقدم کے ساتھ دبور کو یکیا مربوط کرکے بیش کیا گیا - ہمونی کلام حسب دبیل سے :-

جُعِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّم

مجد کو بچھ دل پر اختیار نہیں نہیں اس گھرکے اب نوسب بچھ ہو

ابک نو آب ہی مروں ہوں بین درد جی کو کھیائے جاتا ہے ہوجیناتس یہ دوست داروں کا اور بھی جان کھائے جاتا ہے

# 

مفتی غلام مخند وم خلف مولوی جال الدین مجلوار وی - شاگرد سف ه این الدین مجلوار وی - شاگرد سف ه این این الدین مخلوار وی - شاگرد سف ه این الشر سفورش من بو بری منم مذاتی - بیدالش هماله به وفات از وست کو سرکارابید بین مفلوک الحال منف - آخر مین کسی مفارمه منز و که کی بد ولت تروست کو سرکارابید بین مفلوک الحال مفاحر، دائره اوب، بین منا ماریخ شوائه بهار، بین مفاحر، دائره اوب، بین به منا تاریخ شوائه بهار، بین مفاحر، دائره اوب، بین به منا تاریخ شوائه بهار، بین مفلوک به باز داده مین مفلوم به بین مفاحر، دائره اوب، بین به منا تاریخ شوائه بهار، بین مفلوم به بین مفلوم به بین مفلوم به بین مفلوم به بین مفلوم بین بین بین بین منا تاریخ شوائه بهار، بین مفلوم به بین مفلوم به بین مفلوم بین بین مفلوم بین بین مفلوم بین مفلوم بین بین مفلوم ب

انڈیا کمپنی سے چالیس ہزار روپے ملے ۔غن ل کا ایک شعر بھی نے درج کیا ہے۔ استبں جو ہوگئی دریا بداماں اشک سے جتم یہ مجکو مذیقی اے پٹم گریاں اشک سے

مخطوطات کیلواری میں تروت کا مرتبہ بھی ملتا ہے۔ منونہ کلام حسب

#### مراثبه شروت

جب خاك يه شه بييط او ترخانهُ زي سے سركاط لباست رني أخجركيس اوس سرکو جودفعت تنی سرع س برس سے (اللہ نیزہ نے دکھا سر بیا او ملا وسکو زمیں سے مخة زخم لكه اوس تن نازك پيهتر بیٹھا جو اوتر گہوڑے سے وہ مشاہ دلاور جيونكر كشفق مين ہو يُجب منور كا تني جره كي مورت بي وسي نون جبس سے نفے دام کے حلقہ کی طرح گرد سب اعدا ده صيب رحم مانده ومجروح تفابيط یوست کاغ من دیجہ کے بگرا ہواسود السی دس تھی سگ گرگیں او سطے ایکیا رکمیں سے اون سب سك ناياك بين اك نوك شريقا نه شرم بهیراوس نه تی سے خطب رتھا اوس سگ کو عداوت تنی مرے نثیر غربی سے دل أسسكِ ناپاك كاسخى بين هجر نفا مرتثيه مين كل ١٣٢ بنديس - آخرى بند ملاحظه بو :-

بہرمولیا کے ماتھوں سی غلاموں کی عباہ ہر مِن دُر كاكد البون ترك اور توميرا شاه بح تروت ترابدہ مے خدا اس کا گواہ ہو (اس عالی اللہ علیہ عبر مبر سے « تمت المرثنيه في سلال المهرار و دوصد و دواد ده بحرى التصنيفات

مفی غلام مخندوم صاحب علبه رحمة متخلص به نژون '' (مجلد قلی نسخه میلواری نشریف می ۵۳ ۵ - ۵۱ )

حواجرامل الربن أملس

1.06

خواجه ابن الدبن نام - اکبین تخلق عظیم اید کے رہمنے والے میرسین فر این الدبن کو مرش آبادی کھا ہے ۔ یہ خلط ہے - وہ کچھ دنوں تک نواب ناطم مرش آباد کے بیال ملازم رہبے سننے - نواب شیفتہ لئے ابنے تذکرہ کمشن بے خار صلاا پر میرسین کی نز دبیہ کی ہے - کھا ہے : - (امین) ساز ارباب غظیم آباد سن دوس میرسین کی نز دبیہ کی ہے - کھا ہے : - (امین) ساز ارباب غظیم آباد سن شدوس میرسین کو عظیم آبادی بنانے ہیں -

نواب منطفر جنگ میر محد رصف کی مرکار سے مسلک سخفے بخم الدولہ کی طون سے میر محدر رصف خال اور سے میر محدر رصف خال اور رصف میر محدر کاظم خال اور راج میر محدر رائن اور کے حکومت نیائی کریے سخے ۔ راجہ دجرے نوائن برادر راج رام نرائن اور یوان مقرر ہوا ۔ جب دربا رکا سلسلہ درہم برہم ہوا ۔ اور نائبین عظم آبا دی آباد یو اگر کے نوخواجہ این خاند نشیں ہوگئے اور نمایت قناعت سے بقیہ زندگی گراردی۔ سے بقیہ درگی گراردی۔ سے بات میں میں اور نمایت نمایت اور نمایت اور نمایت نمایت اور نمایت اور نمایت نمایت اور نمایت نما

عل سندوفات كالصح بنة نبين جلمًا - خمّا يرُ جاويدسه اننامسلوم بونا مه كرسه من الله (منكمالة) من دنده سق - (دردان)

ال سے اور نواب علی ابراجیم خان خبیل سے بھی ربط و نعلق مخا۔ فاری اور اُردو دو نول زبا نول میں فکرسے کئے برد دیوان فارسی کا ایک نسخه خانقاه عادیہ غلم آباد محلم منگل تالاب کے کتب خانہ میں موجو دہمے - دیخہ کا دیوان اب نایاب ہے یہ تذکروں میں زیادہ حال نہیں ملتا ۔ گلزار ابراجیم میں ال کی نعریف و نوجیف یوں ہے ۔ دشمر فہمی اور سخن رسی میں نا درِدوز کھار ہیں - ملیندی فکر اور استقامت ذہن ایسی رکھتے ہیں جو ال کے معاصرین میں کم نز ما بی کہا تی ہے درجہ نور کام طاحظ ہو ، -

ونبامين بواكر نذكر معش بتان كالمستزديك بهادسه بريهان كانه وبال كا

نورشبد نزاد کھے کے منہ کا نب کے نکلا مہ چادرِ متناب میں منہ دھانب کے نکلا

گراداده نبین ہے آنے کا فائدہ اس فدر بہائے کا

ائی بهار ہو گئے ہرفار داہ سبز لیکن ہوئے نہ آہ یہ بخت سیاہ سبز

عله "ادیخ شرائے ہارا عربیز بھی صل +

نوس : - فواجرابین الدین کے ہمعمرایک اورٹ عمولانا محرامین انٹر، موضع بگرنسہ ضلع عنیم آباد کے گذرے میں ۔ وفات سے سے سے میں مقدر معلی میں مقدر مناس ہے ۔

گاببال کھاتا ہوں ، غصتہ کو بیئے جاتا ہوں كياكمون يارسه إينسي كي جاتا مون غ كو كهات بي المبن نون حبار بيت بي فائده كباب مجلام م بوكرب فكرمعاش لگا کنے کیا ہے۔ کہا کچھ نہیں یں بوسہ جو ما نگا تو مجمنجھلا کہ وہ عرکت کوکٹی بر کباری خواری میں کئی ہجر کی جب رات البی بے فراری میں کٹی شع کی گردن نہ دہجی دوست اری میں کٹی دن کما فریاد بن اور رات زاری سکی ميح كرصح قبامت موتو بكه يروانين میں زمانے بیں المبن مکت کرکسی سے دوسی ول باندھے تو بار کے کاکل سے باندھے کمبل کو باندھئے تورگ گل سے باندھے

ایکدم موکئی گراوس سے ملاقات تو کیا زندگی کاہے مزایہ کہ مساوات کے

دنیا میں کینے کو سبھی کہلانے ہیں بھلے برہے وہی کھیل جو کسی کا مجلا کرے (تاریخ شعرائے بہار ، بلخی سھ)

خواج صاحب کے کلام بیں شوخی ، بے سانھگی اور لطبعت طرافت کے ساتھ ریگ تھتون بھی چکتا ہے ۔ زبان صاف اور روال نے۔ آبین کی منتوی کے

### أنيس شعر مرزا على تطعت نے گلش مند بن نقل كئے ہيں يرازار م مروج مر

# شاه تورالی طبات بجلواروی

ساورا دوو ظائف کے مختلف رسائل کے باسوا فارسی کے دو کاتبات فینم آپ کی نفسانیف سے ہیں۔ ابک بیاض فیم آپ کی نفسانیف سے ہیں۔ ابک بیاض فیم آر دو مراثی کی ہے یہ (بلقی )۔ مرافی کی ایک بیاض میری نظر سے گذری ہے۔ یہ مجھے خانقاہ سیمانید بجلواری سے حال ہوئی تھی ۔ اس بیاض بین نشاہ المورالی کے مریثے بھی ہیں۔ حکیم شیب صاحب مروم

ملے چکم شیب صاحب مرحم کے رکار ڈوں۔ سے ان تاریخ ن کا پنہ جننا ہے۔ بہتی اور مولوی نمنا بچلواروی نے بھی یہ تاریخین کھی ہیں۔ ("اریخ شعرائے بہار صاحب اور مقام بٹنہ ، جنوری سلا 19 منسل)

کا یہ نول ہے کہ بیاف بیں فود نوشۃ مریقے ہیں۔ طبیآک اور ظور کی شان تحریر مروم بخ فی بیجانے سے ۔ طبیآک دوسری فلی بیبا عن بین سبیٹی کی افغاہ بین ہے۔ برافسر ذکی الحق صاحب سلم فی ۔ اِن کالج نے ابنی تحقیقات کے سلسلہ میں دوسری بیاف کا مطالعہ بھی کیا ہے ۔ بین نے وقعی بیاعن دیکھی ہے اُس کے مرینوں کے اختیام پر نا دیج تصنیف یوں درئ مونی ہے : "غناک شد فی سنہ فلاں یا " نو بارٹ فی سنہ " فلاں یا " نو بارٹ فی سنہ " فلاں ۔

جناب می الدین نمت مجلواروی نے طبآن کی اکیس غزین قلی بیاضوں سے انقل کر کے رسالہ معلَّم بیاضوں سے انقل کر کے رسالہ معلَّم بیٹنہ بیں نشائے کروائی نجین ۔ نمو فر کلام طاحظ ہو :۔ وکام تیرا ہے سوکر رُٹ بینی نام اللّٰر کا کریبولیا اللّٰر ہو ہو وے گاکام اللّٰر کا

، یونن والوں سے جو سنتا ہے فیا نہ تبرا بیٹھامنہ بھرکے ہنستا ہے دوانہ تبرا عنل کو چوڑ دیا نونے نوہ شبیاری کی بڑگیا نام نبہاں کیونکہ دوانہ تبرا

نا شاد نہیں اُبلیل ناسٹ و کے ایسا میر تھی وہ نہیں اسس دل برباد کے ایسا ایمان کی یہ بات نیاآں ہم تو کہ یں گے ایسا ایمان کی یہ بات نیاآں ہم تو کہ یں گے ایسا

عل معامر ؛ جذری مسلموائد و مصال اور معامر ، فروری مسلموائد صلاح دیم + عل معامر ؛ جذری مسلموائد صلاح دیم + عل ادر یون سے سه (صول) عل منا دور یون سے سه (صول) خل والوں سے جوسنتا ہے دوانہ تیرا بی میں موانہ تیرا

فرش ہم راہ بین جا دید و بیخواب کریں آب برباد نریہ گو ہر نا یا سب کریں عرم آنے کا جووہ ائے دل بتیاب کریں بے بیا ہے تو کریں فدر مجی میرے دل کی

قدر ج ہر ہے لگے گرصاحب جو ہر کے الق لوندا جمر ال ف خوارا دونوں او بر کر کے الق بہے دیویں گو ہردل کیوں نہ اوس دلبر کر ہاتھ مجلک نہ اوکو کسٹ بوسی کے لئے بیزولک

عقل سے بچھ نو کام کو ٹی کے کیوں برطھا ہانھ جام کو ٹی لے

ہوسش بمی کوئی شنے ہے رکھے کی دیوے پر جیک دحبہ شاقی گر

اور دیکھے بیں بھولے بھالے سے مون طلنی نہیں ہے مالے سے کون بیتبا رہے گا بہالے سے کام کبیا شال سے دوشا لے سے کام کبیا شال سے دوشا لے سے

مارتے ہیں نظرکے بھالے سے جارہ گرا مکستجد سے بھی ہے کام چارہ گرا مکستجد سے بھی ہے کام موننہ سے خم ہی لگا نے اے سافی ابنی کملی ہی میں گمن ہے نبآ ں

سرسَن ادل سے ہے مری آب بھی گل می والنَّرْغضب ہے نرے مرضار کا زل میں

بان کی جگہ کھے تنی نومٹی کی جسگہ ڈر د ہم جان رہی ننے کہ فقط ذُلفٹ ہے ہ فنت

وہ نواب بو ننرمندہ ہے تبیر کے آگے

اک نواب سے بڑھکر نہیں سیستی موہم

ائے کب جی بھرکے نوط بھا جائے ہے ائے کیسے تھے سے دیکھیا جائے ہے اور دل كبخت بجُمُّن جائے ہے سرسے کب زلفوں کا سوداجائے ہے بوترے رسند میں کھویا جائے ہے ول سے بوجھو كا ہے بيٹھا يائے بيے دو فدم بھی جب نہ جا باجائے ہے

جي تو جاهے ہے بست ف الل المر نرے عاشق ، نیرے سنبدا کا برحال لگ گئ ہے آگ سی سینے کے زیح كب مط مع دل سے بادر وك بار منزلِ مقصود یا وے ہے وہی أثم رماسه ورو ول جب باربار اُئب مبلاوا الآربا ہے بار کا

ول كوسجها وبن الين بركم كم كم كم كم الركب أب أئ ع بع اب أئ به

ہے در کی طرف انکھ کہ شابر کو فی اوے

جب نمهاراہی برگاتا ہے، نمہارا ہوگیا

كررسته كبتلك لئ ابررحمين ويكين رمية فقط ببعظ موئ حفرت سلامت وبكين لربن

التررك أمبيرس كونى أوع بونه جاف

دل مرا، میری بنین کهنا ، أد بچر میرانهب

لگادی ابنی آنکموں سے تعظری خود اخرین ہم ز برهابا حفرت واعفان أخر إنفرسا غرير

بیمکرسیدین کیوں یا د خدا کرنے گئے بلدے بنتم بر کیا گذری نبال سندار نو

#### مرتنبه کا نمو مزحب ذبل ہے ،۔

کوفی کی کرجالی کے ہے بر کیا بلا ہے روباہی باشغالی ہے ہے یہ کیا بلا ہے تقل حصی بن کیا بلا ہے تقل حصی بن کیا بلا ہے اس مونمہ ببخول کی لالی ہے ہے یہ کیا بلا ہے

(F)

کیا کیئے ہائے دل میں جُرا ہ کچھ نہ آ دے بانی کا ابک قطرہ آل بنی نہ باوے بڑھنا ہی لحظ لحظ و شمن کا فوج جا فیے اور قتل ہوں موالی ہے ہے یہ کیا بلاہے

W

بانی کے کسی کو ہے ہے کہوکد هرسے اللہ نے رائی روکا شمیبرسے سبرسے منال کی زہرا کی جیٹ م نرسے النوکی برشگالی ہے ہے یہ کیا بلاہے

کفی کربلاکے بن بین فاسم بنے کی شادی شادی شادی ذکیئے اوس کو کیبا کیبئے نامرادی اے دوستان سنم ہے نظا لم کی بدنهادی دولہ کی تنگ حالی ہے ہے یہ کیبا بلاہے

(4)

کس جاؤ سے بئے نے خلعت زری کا ببرا باندھا چانے تبر ہانخوں سے لبینے سرا نر ہوگیا لو ہوسے دو ایک کیل میں چرا نُن ہوگیا گلا فی کے میے یہ کیا بلاسے

بردن دیجا بُومن کِنهُو کو حق نف کے الا دو کہن کے باس رو کیں عورات کر کے نالا دولہ بن کسسروبالا اور یہ کیا بلا ہے۔

عل و ج كو ندكر باند ما بع ـ نسخ بي يو بني در ج ب عد اله اكو ندكر باند ما به +

بیر گرد زندگی کو لوہوسے سرکے دہوناں اورا وسکی خردسالی ہے ہے یہ کیا بلا ہے (1)

احنعر کی لاش کے کر کر ن سے بھرے ہو سرور او ہوست نا بدامن جیب اور کنارسب نز گودی بن شہر با نو کی اے کا سے لیکر لاش اوس بہے کی ڈالی ہے ہے یہ کیا بلاہم

س... کا پہرا و ترناں روغہ بن مُصطفے کے شہیر کے لوہو بی باز و کتیں طو با کے پر مارناں زمبی روناں فغاں ا و شفا کے اوراوکی سرخ بالی ہے ہے یہ کیا بلاہمے

انوسے خنگ کب ہیں اکھیں کہوکسو کی بہنالہ طبال ہے برنیت آرزو کی رونے کو مومنوں کے برطرزگفت گوکی گوست ہے یہ کیا بلاہے خمناک سٹ فی مشاک ندھجری خمناک سٹ فی مشاک ندھجری

اکبرعلی کی رن بی بیرجب گئی سواری با یک چنم نزسے خوناب دل تفاجاری کیا کھئے لیے ممال با نو کی بے قراری اوراوسکی نونها کی ہے ہے یہ کیا بلاہے

وو دورهٔ جوانی باروسے ارخوانی المشری کو بعالے الے باوسے نہیں ہو بانی المشری کو بعالے الے باوسے سرو بوسنانی کمٹ کر گرا زمین برجبون سرو بوسنانی کہا تین برجبوں سرو بوسنانی کہا تین برتا کی ہے ہے یہ کیا بلاہے

وو باغ مصطفیٰ کا شیر بی مقال طوطیٰ دلین در ترتصنیٰ کا اور نساطه کا پوتا منارموتا منارموتا منارموتا منارموتا دسکی شکسته حالی میم بع یه کبا بلام اوسکی شکسته حالی میم بع یه کبا بلام

کیا کیئے تشنگی سے اصغیر علی کا روناں اغوش میں پررک میں شہیب ہوناں ( بغر مجلد قلی نسخ بیسلواری نشریب نانقاه میلها بنه ) ایک اور مرننبه حسب دیل سے :-

44

ودائع ہوش کم اسرنے تن نے تاب وول گری و و خاک پر بہوش ہو کے نالہ کناں فناں سے حفرت زہرائے یہ نو کیا ہے کہ ا بھاجماں کا جگر کئے اسے کیا کھے

(PL)

یسرہے حضرت زہرا کے فرر دیدہ کا کوس بہ کرفی ہیں جنسے آکے ہور بکا کر اے بلیدا سے کس گنا ہ پر کاطا چلاہے لیکے کدھر کئے اسٹے کہا گئے

(YA)

نو دلبران بمیب رکیتن سیسیم کیت نو دختران علی برستنم عظیب کیتے خراب خانهٔ دیں ابناں الے لئیم کیتے جگہ تری ہے سقر کھئے ہائے کیا کھئے کی سے غم کی خبر کھئے ہائے کیا کھئے زباں ہے شعدا ٹرکئے ہائے کیا کھئے نہ کئے کیونکی اگر کئے ہائے کیا کئے گامبین کا شرکئے ہائے کیا کئے

4)

زمان زمان ہی تو بڑہ تا ہے اپنے دل کامی برل ہونالہ سے گرال بیئے زباں بیر سخن بہرا کے شل شفق خون دیدہ سے دامن بگوش شام وسحر کھئے ہائے کیا کھئے

(v)

وواجرائے الم اب ناک ہے داغ جگر جمان تنور میں نفا حفرت شیمیر کا سر کھڑی جوروتی تہبں جنت سے بیبایں آگر اب اُوسکو بار د گر کیئے اے کیا کئے

(W.)

غ حین میں او ہتا ہے اساں سے خروش میں او ہتا ہے اساں سے خروش میں رہیں کر بھی حیثوں سے اشک کا ہر ج ش کہو نوجی کے بیاں میں ہو جرئیل خوسن کہا کھے کہا کھے

غمناك شد في سخاله هجرى (فلي نسني غير عبلد يملوارى)

# غلام على رآسخ

<u> ۲۲ ۱۱ م</u> متوفی م<del>۱۲۳</del> ه

بین فلام علی نام - را تیخ تخلق - بین عیرفیق کے بیلیے - مناخرین تذکرہ نویس موض سابی بید سے دس کوس کے فاصلہ موض سابی کو را تیخ کا مولد و وطن فرار دینے ہیں - سابی بید سے دس کوس کے فاصلہ بر ہے ۔ فائبا را تین بیبا سلام المائی سے ہی عظیم آبا د آکر رہ گئے سے نے فریبا سلام المائی سے مطلا المائی وجہ سے را تین جیسے جلیل الفالے مطلا کا تذکرہ دکھ نزار ابراہیم ' بیں بنیں - را تین نے کھنو ، دلی ، مؤیکر ، بجا گیلیور مرشد آباد ، کلکہ و غیرہ کا سفر کیا تھا ۔ تذکرہ کا رسان ذیاسی ، بیں را تین فدکور میں -

عله و تذكره كل رعنًا ، عبدلمى - وسوائخ واسخ " انگریزی از فان بها در میدمنیرالدین مروم د مفاله بهاروا فولمبه دبیرج سوسائش مشلولشه مادی + عیل ساد بخ شواست بهار ، بنی مساله

سال ولا دن سلالله - تير عظيم آبادي لكية بن كه:

پرافسر دروائی تخریر کرتے ہیں:

م بیکن گلش بع خار کے علاوہ بطنے اور معتبر تذکر سے ہی سبب بر آسے ا کا سال وفات مصلال تا بنایا گیا ہے "

بیرے جال بیں راتی کے شاگردیاس آروی کا فول زیادہ معتر ہے۔ وہ راتی سے خریب نرین سنے ۔ لکتے ہیں :

م الحال اريخ رحلت بنخ علام على راتسخ ، به تلائن تحبت كماينبنى به دريا فت رسيد كراريخ بسنم جا دى الاولى مشتلايد روز دوست نبه بوده است "

الله برب كرياس كو سالِ وفات كے بارسے ميں شربنب نفا، عرف اربخ كے بارسے ميں شربنب نفا، عرف اربخ كے بارسے ميں البن الل ش وحب س كرنا برا اور اسخ كى قبر البنز حالت بب محله لو د كير و ين موجد د بعد و

عل راتخ از جید عظیم آبادی مثل + عل به آر اور اُردو تنابری : پرافسر در دانی مساع \_ فراب تنیعهٔ علمت منابری اور کارسان دناسی بی + عل راسی علم آبادی میدمنیم آبادی میدهنیم آبادی میدهنیم آبادی میدهنیم آبادی می و ا

رآئ عظم ابا دی کی شاگردی کامسئلہ بمی فتلف فیہ ہے ۔ فاضی عبد الودود معاجب کھتے ہیں :-

رور آسنخ برجشت مجوع بهاد کے قدیم شعرائے اُردوسی سب سے
برطے ہیں۔ یہ ابنداء میں فدوی شاکر دعتی دہوی سے ابنے کلام بر
اصلاح بباکرنے کنے اوراس کا اعراف انہوں نے فود کبا ہے۔
اصلاح بباکر نے کنے اوراس کا اعراف انہوں نے فود کبا ہے۔
افلی دیوان میں جو خود ان کے ہاتھ کا لکھا ہواور کتب فاندمشرفی بینیہ
بیشمرموج دہے سے

شاگر دہی گے حفرت فدوی کے بے شار راتنے موں ایک میں بھی ولے کس مثمار میں

..... عشق نے لکھا ہے کہ راسخ کو مبرسے برای عقبدت کنی۔ اور ان کی کشتن انبیل کھنؤ لے گئ ، جہاں وہ مبرکے صلعہ اتکا مذہ میں داخل ہوائے ہے

دیوان راتن بین بکترت مقطع ایسے ہی، جن سے معاف ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو میرکی شاگر دی بھولی نسبری بات منی ۔ سے میرکی شاگر دی بھولی نسبری بات منی ۔ سے راتن کی تربیت کا راتن کی تربیت کا راتن کی تربیت کا

زندہ ہے نام میت راسخ سے کون ہے شاعروں بی ایسا آج

عل صدائ عام، عبد منرساه، مالا - و تذكره سخن شواء +

کتب فانه مشرفی ، فدالجن فان بین بوراتی کی نود نوست به باین مع اس بین مناد دالید استفار برخود بین متفاد دالید استفار بی بین بوراتی بین متفاد دالید استفار بی بین بورمطبوع دیوان بین نبیب یائے جائے ۔ ان استفار مطبوع کلیّات راتی نی نباید نوشت " ککھ دیا ہے اور نبائد اسی وجر سے یہ استفار مطبوع کلیّات بین نبایل نبیب اشفار بین وہ شغر بھی ہے جس بین فدوی کی نباگردی کا اعتراف با با جا نا ہے ۔ بین د ؟ ) ننو بال غرمطبوع کھی ہیں ۔

نا نُباعرت فارَسَى بن راتَسَخ شاه نوراكَّىٰ تَبَان بِعِلْوادوى سے اصلاح بلتے فقے۔"الهاباتِ شَادِ" بن عبد المالک صاحب اردی مرحوم نے راتسے كومت تعلاً "بَالَ كا شاگرد تبایا ہے۔

سلام بین این است بین کلبات را سے خرالمطابع عظم آباد سے شائع ہو جی ہے لیکن مطبوء نیخ ہو زرد کا غذیر برچیا تھا۔ اب بہت کمیاب ہے۔ کتب فاند مشرقی بٹن بن بین قلی نسخے میرے دیکھنے بین آئے۔ ایک تو وہ من ہو نظمی ننج ہے جے راسی فی فی نسخہ میرے دیکھنے بین آئے کہ کتب فانہ سے آبا ہواہم اورایک فی فو دلکھا، دوسرا ظفر نواب صاحب، گیآ کے کتب فانہ سے آبا ہواہم اورایک نیم میں ایک ننج میں عرف فو لیں ہیں۔ پوتھا نسخ دارج برج ماحب بیا میں میں۔ پوتھا نسخ دارج برج ماحب بیانہ سیلی سے دستیاب ہواہم۔

مطوع کلبات راس کے تشروع بیں دس فعیدے اور جید قطان و

مل داری ، حیدر عظیم آبادی بواله و خاتم سیدانی ، مصنفه شاه نلام سنین صاحب مجلواردی محمد بهارم مستندن صاحب مجلواردی محمد جهادم صفه از معدد من مناسب این مردم کی نخر بری موجد دمی، ده اینا فارسی کلام تو بجلواری کے ایک مشور و معروف بزرگ حضرت نیآل فارس مرد کو د کھانے شخصے ؟

دبا عال میں - جن میں جند فصائد نواب آعف الدولہ اور غازی الدین حیدر کی تعریف میں ہیں ۔ ان کے بعد غربی بنیدرہ مخلف نفویاں ہیں ۔ ان کے بعد غربی میں ، یہ عزمطوعہ تنویاں ہیں ان کے علاوہ اور نین تنویاں بھی ہیں ۔ یہ عزمطوعہ تنویاں ہزلیات برمشتمل ہیں ۔

راتین کو بیتر کی ہمسری سے تسلی بہیں ہو گئی۔ اُن کی نظر اور المبند ہے یہ نظری اور شفا کئی کا ہے بدل را سے ' بیدار سے ان فر نہیں گر نیار سے سے نظری اور شفا کئی کا ہے بدل را سے ' بیدار کے ساتھ نصوب کا رنگ بہت نهایاں ہے " ان کے کلام میں سوز وگدانہ کے ساتھ نصوب کا رنگ بہت نهایاں ہے " ( لَجَی ) ۔ بقول حسرت مو آئی شوبوں کا انداز بیر کی نفو بوں سے اس فار منا جلنا ہے کہ دو نوں میں بینر بھی مشکل ہے ۔ نفو بوں کے نام بہ ہیں : حن وعنی ، ناز و نیاز ، نورالانظار ، خرب عشق ، کو بیان ، فرالانظار ، خرب عشق ، کو بیان ، نیر گے میت ، انہان میں نظم کی گئی ہیں عرب نورالانظار ایک اخلا فی شوی مرجم ۔ اکثر نمو بوں میں شوی داستانیں نظم کی گئی ہیں ورت نورالانظار ایک اخلا فی شوی ہے ۔

فاضی عبدالودود ماحب لکھتے ہیں کہ '' اورا صناف کے مقابلہ میں یہ غزل اور منوی میں زیادہ کا میاب ہوئے یہ جناب فاضی صاحب کئی سال سے راتسخ برمزید تحقیقاتی کام کر رہے ہیں۔ اور ادھر دوسال سے میرے ایک شاگرد بینہ یونیورسٹی کے دبیرج اسکا لرکی چنیت سے اس مضمون کی طون متوجہ ہوئے ہیں۔ فاضی عام راتسخ کے دبیرج اسکا لرکی چنیت سے اس مضمون کی طون متوجہ ہوئے ہیں۔ فاضی عام راتسخ کے دبیران یا کلیان کو نیئے سرے سے ایڈٹ کرکشا کے کرنا جا ہے ہیں۔

مل بنی نے نبدرہ کی نفداد کئی ہے۔ اور حمب فیلم ابادی نے چودہ کی . مل رسال اردوئ معنی ، مئی سخت اللہ ۔

راس کے چن تلافدہ کے نام حسب دبل س :-

انورهلی باش اروی ، جکیم احری ، خواجرفیف الشرمعروف به نناه علام مخدوم عظیم ابادی انحلص فرحت ، خواجرفیض مرزا مرادیخش مرآد ، نواب مهدی علی خان عظیم ابادی انخلص فرحت ، خواجرفیض ، مرزا مرادیخش مرآد ، نواب مهدی علی خان را تیج کوشا عربی ، موسیقی اورنصوف سے بری دلیج بی نفی حضرت شاه ابوالحس فرد بیگوار دی کے مربد نفے - را تیج نے ابینے بیرو مرشد کو جو خط لکھا ہے وہ اب تک بری خانقا ہ بیلواری بین موجو د ہے ۔ حضرت فرد ، را تیج سے عربی جو لے نفی اسی اغذار سے آب کا تذکرہ بعد بین اسے گا اواسی کے کام کا نونہ حسب دبل ہے: ۔

ہوئے ہیں ہم ضیعت اب دبدنی رونا ہا راہے بلک برا بنی اسو صبح ببری کاستناراہے

خاک ہوں برطوطبا ہوں جیتم مرسدو ماہ کا کا کھھ والاترب سمجھے مجھ غب رِ راہ کا

طالبانِ يار کی منزل نو غبرا ز دل نهين کمين بي جيه سوراه مهمنزل نبي

مُن بو بھٹے مجھ سے حال مبرا جبرت زدہ کیا بیان کرے گا

سالے خطِّ شوق مِن مِن في مِن رور ولكها للے صاحب كيا كيا تم نے جدا تم يوں ہوئے

عل رأسخ : حَبِدَ عظيم الدى صفح ٢٠٤ عل واسخ از حميا عظيم الدى صفط اورعين الدين احد فيس مروم كامعنون راسخ والسخ والسخ والسخ والمعنون الدين المراكب المر

| اِس قيدِ مُدعا سسے نہ كوئى رہا ، بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بے مذعا موں بر نمی ہے اک مزعائے دل                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| تطري انبو کے شيک برانے مي د وچار منوز<br>قطرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منبطِ گریه نو هو بیردل بیرجوایک پوط مین بی<br>منبطِ گریه نو هو بیرول بیرجوایک پوط مین بی |
| ھے رشک ہے نو انہوں یہ ہے<br>مری طرح بے خبری رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نہیں ہونن والوں یہ کچھ حُسَد' مِجْ<br>جہنیں تبرے جلوہ کے سامنے م                         |
| <br>کو ٹئی بھی اوس کی تجلّی نہیں سکرا رکےسا تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کس فارر یوفلموں جلو ہ سبھے محبوب ابنا                                                    |
| کچه کهااُس نے مذلیکن اک بیٹم ساکیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>بُرِق سے پوجِها کہ شادی کتنی اس ما لم کی ہو                                          |
| جن سے مک اشاہوے ہو تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آب سے ہو گئے ہیں برگائے                                                                  |
| <br>مجھے جُبب نہ جانو سرا با فٺ ان ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خموشی کے بردہ بیں ہے شور میرا                                                            |
| نونن ر ہو گرخا ہو <sup>سے</sup> ہو تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میزرخواهی کااب د ماع نمنیں                                                               |
| 10 to |                                                                                          |

بُر داع ہے کیا دل حزیب بی لالہ ہی اُگے ہے اسس زمیں میں

دل کیوں نہ عزیر مجے کو ہوے ہے نام تہارا اس گیسیں

اٹھا دیں کس روش اِس باغ ول کش سے ول ابنا ہم کم ہر کانے سے باں اُلھا ہوا ابنا تو دا ماں ہے

مِعِ وَرَقَلًى مِي مِن إِس كوكِب جانول تنهين كهوكه بيا نم في كس أواس ول

ائم مجببت کشوں کے دن نر بجری گونہ مانہ کو انقلاب رہا

مزنا اُس بن که جیستے رہنا لائشن ایکو کیا قبرار بایا

صبح سے بنیا بی ہے دل کو آہ نہیں بھے ہما" اسمے دیکھئے کیا ہو شام "ملک جی آج بہت گمرا" اسمے

اب مننو يون بب سے چند شالين سين كى جاتى بب: -

بہوبنی ہے کارد استواں تک بے ہرئ آساں کہاں تک جین اور نے ہے کا رد استواں تک جینا دشوار ہو گبا ہے کا سے کا مین اور کی بہم جال ہوں مانٹ رہلال نا نوال ہوں کا بہم جال ہوں مانٹ رہلال نا نوال ہوں

بون تار کی طب رح پیرین بین کھ حال بنیں ہے اے تن بی غ يراك غم ديا فلك نے تاراج مجھے کیا فلک نے بغ سے اس کی کیا ہے باقی بك تارنفس را بي يا في مووه بھی آمادۂ گئستن بہ چرخ ہے مبرے جی کا 'دسمن دل ننگی سے ہے عجب مرارنگ م رام کا عو عد بس که ہے تنگ ہوں نفط کی طرح ہے ہ محصور إس دائرة فلك بن مجسبور گر ہاتھ جلے تو اسس کماں کو کبا کھئے خمیہ وہ اساں کو یاں کک کھینیوں کہ ٹوٹ جائے كب نك صدف كو في أنفائ ﴿ مَنْنُومُ حَسِنَ فِيشَقِّ سِيرٍ ﴾

شع ایوان کر یا ہے عشق ہرچگہاس کا اک نباہے رنگ ٹریکا آنسو ہوجہ گریاں سے ضعف ہو جان نا تواں میں رہا کہیں بردہ نشیں رہا اک عمر کہیں سرنا فس مم نبا نہ ہوا فاک گلٹ ن سے لالم ہو نکلا ہے بینگا اسی یہ بروانہ ایک اور نموند :دل کے کاشانے کا دیا ہے عشق
اب گو ہر ہے اور انش سنگ
خون ہو برسا ابر مزگاں سے
تیب غم ہو کے استخواں بیں رہا
گاہ دُرسوا کہ بین رہا اِک عمر
کوہ مفل نسنین نا زہوا
کوہ مفل نسنین نا زہوا
کوہ مفل نسنے سے نا لہ ہو لکلا
دوشن اس سے ہے جاں کا کا نشاۃ

زرہ نا مبر سے اسی کا طب ہور بلبل اشفنة ہے سرا اس کی ہے گل نازہ کی بواکس کی كهبن شعله ببوا تجفراك أنمط ( تُنوی جارے عشق سے )

بُزم کبتی اسی سے ہے بر نور سینے بیں ہوکے دل دھوک کھا

### شاه امان على نرقى يشملك ناهواي

نام امان على - تخلّص ترقى - شاگرد شاه آبت الله أآقى-وطن بجلواری - مزنیر کانمونه حسب دبل ہے: -

شب عاشور ہو کی شہ نے عبادت بیں لبر فیم فرقت سے ہو ئی جاک گریابی سحر کما سجاد کتئیں سرور دیں سنے ہمارا بہسر

نفارجال رابر و دوست فدا نواهم كرد سرخود گوئے بمب دان رضاخوا ہم کر د

بم في شب خواب مين ديكها ب كه مادر زمرا بوئين اس دشت بلا خرز من علوه فر ما الين كبسوك من سائر كوجا روب بنا أدام خاروخا شاك كواس وشت كركنس م صفا

> صاف مبران بلاساخة كبسوك بتول نوربيدا شده برگوشهٔ ازروئے نبول

داستان غم سنبیر نهایت مد دراز (۲۱) جس کے بک حرف کوئے سے چگر ہووے گارد

بونهبی سکنا قلم یک مرموست رح طراز کرتر قی سنب کونین سے توعوض نب از الطعت دہی دولت دیدار مرا کم بود در دوجال با نوست رو کار مرا تمت المرتنی من ترقی رحمة الله نغالی فی سخت المرتنی من ترقی رحمة الله نغالی فی سخت المرتب من ترقی رحمة الله نغالی فی سخت المرتب من ترقی رحمة الله نغالی نی سخت الله یک برار و دوصد بست و مهفت سجری - ( عبلة فلی نسخ محیلواری صلاحات)

### شاه ظورالى ظهور مبلواروي مهم الها

شاہ ظور الی ، شاہ فرالی طبال کے بیط سفے۔ تخلص ظور۔ بیدائش سھمالی ، فان سکستالی وطبال کے بیط سفے ۔ تخلص ظور الی طبال نے سے مالی ، وفان سکستالی وطن مجلواری شریب ، ضلع بیٹنہ ۔ شاہ فورالی طبال نے ابنی زندگی بین ہی شاہ ظور الی کو ابنی گلہ پر بیٹھا دیا نظا۔ اس طرح شاہ طبور خانقاہ عادیہ کے سجادہ نشیں ہو کے است اللہ )۔

مولانا می الدین تمن کیلواروی رسالہ مقافر میں کھتے ہیں :۔

در سن کالیہ بن بعض افارب کالعقارب کی طویل اورسلسل سنم کیشیوں سے سنگ آکر حفرت مولانا ظہورالی محدث کو اجا نک شکے وقت کھر چھوٹ کر بٹینہ سبطی جلاآنا بڑا۔اور ہجرت کے وقت کچھ خروری

ترکات اور کتب خروریہ کے سواکھ سامان سائق نے ہے جا سکے -جب بلنة من قبام كا أسطام فابل اطبينان موكبا نو تبسرے دن كيم لوگو ل كو بجلواری روان کیا ساکہ بانی کما میں اور سامان وہاں سے لے ایس گر سمن والون في مكان كو بالكل جلا بوا أيك نودو فاك يايا - اور كوئى چيز لا في كے فابل نظرة آئى ۔ وہ مولانا كے ياس اكام وایس اے اور حالت بیان کی ۔ مولانا نے فرما یا ط او خوب شد الباب فو دبيني شكست اوركها الحمد الله علے كل حال " « حفرت طِبآن اور حفرت سجاد کے اور خود حفرت مولانا · طهور الحق رحه رکے ، دواوین فارسی و ذینبرهٔ کلام اُردو اور اکثر تصنیفات، تا بیفات اور نیز بعض برزگان بیشین کی بعض اہم تصنیفیں اسی سلسلے بین ضائع ہوگیئں۔ یہ واقع ہے کہ بعض گروں براس و قت مک بعض جیزیں ان میں کی موجود میں ۔ مر وہ لوگ و کھانے کے بنیں ۔ ببی وجہ ہے کہ ان بررگوں کے کلام کے بیشز اجراء إدحر اُدھر سے کی طرح عِمْع کئے جا سکتے ہیں ۔ وہ بھی بمشکل تمام ۔ بعض حصّہ کلام تو عض وسيره مسودات بريد ي حس سے بشكل نقل كيا - اور مير مسوّدات اس فابل مجي نه رسم كه محفوظ ركھے جا سكيں۔ کیونکه اوراق کے جس حصته بریمی انگلی برای وه و ہن سے

### سفوت ہوگی 🕷

مجلد محظو طات کے علاوہ مجھے مخطوطات کا ایک دوسرا بیان و خطوطات کا ایک دوسرا بیان و خانقاہ سلیما بنیم سے بلواری شریب سے ملا تھا۔ ان مخطوطات کو جناب برا فسرعبرالقادر سروری صدر شعبۂ اُردو، عثما بنیر بو نیورسٹی اور برافسرسیرس عسکری صاحب عدر شعبۂ تاریخ، بیٹنہ کالج لئے بھی ملاحظ فر ما با ہے۔ بین ان بر ایک مفالم بھی لکھ جبکا ہوں جو رسالہ ساتی ، کراچی ( سالنا مرسم الله علی کی بین شائع ہو جبکا ہے۔ دوسرے بیندہ بین شاہ فورالحق طبآن اور شاہ ظورالحق ظورت کے بہت دوسرے بیندہ بین شاہ فورالحق طبآن اور شاہ ظورالی فارت کے بہت عصر بینے مکتوب ہیں۔ ایک مرزیم کے اخر بین سرخ روست کی سے حدب فیل عبارت لکھی ہو دی ہے۔

" ہر حید کہ اینجا ہو ھر و آن ہم ہون ہوا ھر مرآ ن سن ۔ بو ھر خط

را کہ می برسد ۔ کن ہوں جو ہر در جو ہر رہ جب مجبور وعرض در

عرضیت معند وراست نا جار برست مؤلفت نرقیم یا فت ۔ وانالفقر
المدعو بظورالی المطلق . . . . . . " ر آ گے کا غذکر م غور دہ ہی )

ذکورہ بیاعن بیں شاہ ٹورالی طبال اور شاہ طورالی ظور کے ہائے کے

لکھے ہو ۔ یے مراثی ہیں جن کے وہ نو دمعنقت ہیں ۔ اب تک مجھے ظور کی کسی
غزل یا کسی دو سری صیف شاعری کا نمو نہ سوا ہے مراثی کے مہبی ملا۔ مرتبہ کا

مل بن اس سلسلہ میں اپنے عور پزشا گرو علی اکبر فاص کے کم محترم جناب شاہ مینی صاحب بھیلوار دی مین مولانا شاہ سبلمان صاحب مرحم بچیلواروی کا بے صریمنون کرم موں ۔ (اختر اور بنوی )

#### نمورز حرب وبل مع ور

کہبی سکبنہ ہائے رہے بابل گبلو سو گبلو گبلو ہے گبلو دبی سکبنہ ہائے رہے بابل گبلو سو گبلو گبلو ہے گبلو نے گبلو نے گبلو ہے گبلو نے گبلو سو گبلو گبلو ہے گبلو ہو گبلو گبلو ہے گبلو ہو گبلو گبلو ہے گبلو ہو گبلو ہو گبلو گبلو ہو گبلو گبلو ہو ہو گبلو ہو گبلو

(4

إبنى بنيّا بن كاسے كهوں اب جيرا نہ نكسے نہ موہے جينا ں الله برموہے كلّ نہ برٹان ہے نبند نہ آوے دنن نہ ر تباں انسوَن كے تو چيڑى لگابو ركت ہے دووت مورے نبناں دكھو نہ بابل انوكھا بر بادل گبلو سوگيلو گبلو ہے گبلو

(4)

گر براناں لوگ بگانا ٹھا رہے رؤوں ہوں اکیلی بُن بیں مُون دبکھا وے جی ڈریا وے لوٹھ یہ لوٹھ نہاروں رُن بیں لوٹھ آگ لگایو بن بین سلگت آ مورے نن مُن بیں بال گرا کے ہمرا سو بیل گیلو سو گبلو گبلو کیلو گبلو ہے گبلو

(14)

کا کے بیں انھ بھاروں سند بیا کا کروں گن س مورے و با

کہت رہوں بیں لکہباں نہ پتیاں عابد مورے بیرن بہت بابل روسے کت کنا ہاں ایبا نون کا ہم بدلب نوجیا موسوں کہت نہ سذت گیوسل بل گیلوسو گیلو گیلو ہے گیلو

(11)

موہے کچو نہبب بہاوت بابل کہک کہک مورے بیتی رتباں این آون موہدے بیتی رتباں این آون موہدے بیتی رتباں موہدی مورے بیتیاں موہنی مورت نوری بابل لکہت رموں ہم ابنی جمنتیاں نینن سو مورے نون ہو رہت مل گیلو سو گیلو گیلو ہے گیلو

(19)

دہوسیاکا پر دہوے بابل داگ نہ دہوے کو و میرو اگ لوہے کی بھا وے کروا آگ نہ کھون کو میرو ابنوں کیاجا اب ڈسن ہون ناگ نہ ہو وے کو و میرو نم بن بابل ہم بہیو بیکل سیب کو سوگیلو گیاو ہے گیلو

کا پر میرومنل بهیو بابل بهببلو بال بهباروكت درول بینوان لگ لگ سیس بیوسط جبول بوگی نون جُت اسین درول بینوان لگ بینوسط بین در نبل سب جورا بابل نورے كارن جیو بهیوكه شار دووت دم رووت دروی بینوسوگیلو گیبلوسوگیلو گیبلوسوگیلو گیبلوسوگیلو گیبلوسوگیلو

(44)

ہم ہو جانت نم ہو ہو آباسبس نفا رویا ین دہر بنوں ہے تم کام کمن سے کر نبوں بنیاں سین بہر نبوں ہم سوں کہہ کے ہو جا بنو بابل جر اگرکے بدالجو کر نبوں جا دن گبلو ہو دن منگل گیبلو سو گبلو گیبلو ہے۔

(44)

بس رے طور اب اگان بس کے بسکی غم کی بتیاب کے بسکی غم کی بتیاب کے بسکی غم کی بتیاب کے بسکی میں کد ہوں دہنس کے کالی ناگن در د کی نکست گبو پہر لوگاں کو ڈسس کے سرور کیب لو گئی کہل بہل سمیب لو سو گبلو گیب لو ہے گبلو غمنا آھے مشال شکال ناہ

( غِيرِ مجلد نسخ مرا في خانفاه سلما نبه محلوار مي شريب)

· لهورالی بجلواروی کا ایک اور مرنیه ملاحظه بو - مرشب بنین بندمی

باغ بنی به آج خرال کی موا بهی شمثاد مجتبیٰ کو ملا تخت نوشسی ایکن کهال کسی کو حقیقت سے آگی ایسا ہے تخت تخت تخت الوت سے بتر

کمل ہوا ہے۔ آ بلبل جین میں ہے ہم قاسم سے نوحہ گر گل نے کبا ہے جیب وگریباں نہوسے تر غینہ تھکا کے سرکو کئے ہو کے گربیدور گٹنا ہے آج فاسم نوکد نحدا کاسے (41)

(P)

ووعن رئیب باغ رسالت امام دیں خلعت نمام خوں سے بہرا ہائے ہائے لئے استی کہ نام خوں سے بہرا ہائے ہائے لئے استی کہ نام میں میرو بر زمیں است میرو بر زمیں جس کی لگن لگی میں سنجیر سے کہیں جبر کے خاکے خوں ہی لگا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے لئن جدا جن سے رہا زار و نوح گر خوں سے دشک باغ ہوا جم سرمبر

(44)

د بدم بو فت صبح که گلزار مرگرسیت گل جامه چاک کرده بیازار مرگرسیت دربوستان طهور دل افظار مرگرسیت چون عندلیب الرسسرا بود گریه در

طیآن کے بودہ (۱۹) مریفے اور طور کے اکتیس (۱۹) مریفے فلی نسخ مجلواری بن موجود ہیں ۔ برا فسر نواب کربم صاحب ان بر کام کر رہے ہیں ۔

يناه الوالحن فرد الم اله اله اله الم

نام ابوالحسن - تخلص فرو - معدون به فرد الاولباء خلف و بانشین شاه محد نمست الله ولی - سجاده نشین مجلواری - براے عالم و فاضل بزرگ گذر سے میں " ابتدا میں اپنی غزیس ابنے ججا زا د مجائی مولوی شاہ محد تورالی طبال

عل گرجیدعالم سلسل الا بحری من فرد کو " مرطلاً " لکھنے ہیں ۔ مجلّ فلی نسخ کیلواری نشر لعیث ۔ . بلی لے سد رجہ یا فائسن ویئے ہیں ۔

کو دکھا نے تنے ی (بلّی صف) فارسی کے دو دبوان مطبوعہ میں - ۱۲۹ محرم میں ایک کو دکھا نے تنے ی (بلّی صف) فارسی کے دو دبوان مطبوعہ میں - ۱۲۹م می کو انتقال کیا ۔ نمون کلام اُردوحسب دبل ہے :۔ سے میار کتے ہیں ۔ نگاو مُست بیری کس فار رخو نریز عالم بے عید اُنکوں کو نیری نرگس بیار کتے ہیں ۔ نگاو مُست بیری کس فار رخو نریز عالم بے

عنق نے رسواکبا یاں تک مجھے نام سے میرے جباکو ننگ ہے

معے ابنی تحقیقات کے سلسلہ میں بھلواری شریعیت کی بڑی خانقاہ کے کتب خانہ سے فرد کے تبس ، پنینیس اُر دو مر بنے ملے ہیں ۔ ایک مسایس کی ہئیت کا مرشیہ ملاحظ ہو:-

اس طرح نفا فلے بھرنے ہوئے کم جاتے ہیں
جس طرح کے دن اہل محرم جاتے ہیں
کفٹ افسوس مبھی ملتے بہت مباتے ہیں
نز بہ تُر اشک سے سرنا بہ قدم جانے ہیں
کاروانند و ندارند دراء و بحر سے
مذرین سے نفا جے فدر برابر با فاک
گردکیں سے نفا دلِ بینہ جائے کینہ باک

عل ندربد يوسعن فوركت مدى سل درسيري اسكالر شبد اردو، جامد بيندر

استیں اشک سے تر، جیب وگریباں سب بیاک منهدیه نفا گرد اکم انکمیں تقبن نوں سے نمناک به زينيكه فتا دے كون يائے ايشا ل لالم مير سن زفُول نا بُر جيشم ايشا ل (س) سازوسا مان سفر بے سروس مانی تنی دست تقدیر من سونے ہوئے تھے کام سبھی سب کی انکھوں سے تھا خونناب کا دریا جاری تھی اعظی سب کے دل وجاں سے نمنائے نوشی رہروانن شکستہ دل وخسنہ مگرے بخرع و در د مدار مد انبیے دگرے (H) ضبط نالم كرين توسية بيما جاتا سيم نه كريب كريد نو دل غمسے كبلا جا انا ہے نا تو انی سے بدن اینا گرا جا ا ہے صبر کا تاب و توال دل سے اٹھا جا "اہے ره درازاست مراطاقت رفتارنماند تابعم بجز از ریخ سروکارناند س مبردل چا ہے "ا ہو رئت م دُردوالم أكبا رعته و اندلبته بن اب دست فلم

اب زیاں پر ہے ہراک فرد بشر کے ہردم جب مددگار مرے ہیں یہ اما م عسالم در کمینم فلک ازگشت نباث یا کم کہ فلک را نہ رسد دست بہوے خاکم

قادر علی عظیم ابادی کی نفنوی معنق نامه کا ایک نسخ مجھے ملا ہے۔ بہ شخص مولانا جاتمی کینے ہیں:۔ منفوی مولانا جاتمی کے قوئم یوسٹ و زینجا کا ازاد چر بہ ہے۔ قادر علی کینے ہیں:۔ مارک قصیری دل کو بھا با

که مهندی کیجی به ان کی کها نی بهان بچه چیواز نمی اینی نشانی

سه ہزاراں آفری بر روح جاتی بینفه کو کبا بو اسس نی نامی سه ہزاراں آفری بر روح جاتی سائز کی ایک فلی کتاب کا مجرسمے جب بی بین شنوی سمائز کی ایک فلی کتاب کا مجرسمے جب بی بینی شنوی سمرالبیان '

بین سویاں وری ہیں۔ پہی سوی سسی مامہ جے۔ ووسری سوی کا حرابیاں از میرش دہلوی اور تبیسری کنور کام روب و کلا کام ، ساخر الذکر نافض الاخرب نیخہ سے ظاہر منبس ہونا کہ بیکس کی تصنیف ہے۔

اس قلی مجوعہ کی ابتدا ایک فارسی شری تفدسے ہوئی ہے جس کے بین اوران موجود میں ہوفار داستان مفقو دہے۔ یہ محود مجھ متا زاحد رسیرج اسکالر اشعبہ اردو جامعہ بیند کے زریعہ ملا یہ مفتوی انگریسے زبادہ مرس جیسے جکی در میں هب کے اور انگریم علی محل میں انگریم علی میں انگریم علی میں انگریم ملاحد اور انگریم ملاحد میں دورور

تنوی عشق نامه کا اعفاز بون بوتا مع: سه

الهی عشق سی اینی نو کرست د مرا دل کر تو اینا عشق آبا د

تعظِ باطل مری دل سی مط دی نواینی حسن کا جلوه دکھا دی

مؤرث مع کر داغ جگر کے کرننی ہوی روش اس مگر کی

برطی آدل بین مبری نور ابیا که خاکت به دل موطور ابیا

ہوس مرط جای دل سی ماسوا کی رہی یا نی ہوا تیری لف کی انتظام پر مندرجہ ذبل تمنوی معنق نامہ ' ۱۹۱ عفات بر تھیلی ہوئی ہے۔ اختتام پر مندرجہ ذبل

منوی مسی نامه ۱۹۱ سی تامیم اور می میری موی سے - احتیام پر سمیدرجه دبر اشعار ملتے مِن:-

هزار و دوعب رویه اور منی دو کیا انجام جب اس داستال کو

رگنی ابیات جوین اس کی اکبار معنی تب سه ہزار و ببیت اشعار

لکھا تھا عثق سی جو اس کو خا ما م رکھا نب نام اس کا عثق ناما

نگآراب خامشی ہی تجب کو بہنر بھلا ہی اب یہ قصا مختم کر

می آنکونی نیند اب ناگهانی زبان کربندیس کرید کهای

تمنوی مشتله بن منظوم ، و فی - زیر نظر فلی نشخر کا سنه کنابت ساه کله ه

ہے۔ کاتب لکھتا ہے :۔

"تام شدننخ زابا بربان أردوتصنيف فادرعلى عظم الدي فرس الدسرة نبايخ

بشتم اه جادی الاول مطابق بست ششم اه بها دوست معابن مطابق مطابق معدد برائد برح قدم از دست بیک از طلبایان کم استی ادعاصی اله فلام صفد ر برائ درس فود از کتاب بیک از دوستان ولبراکهوری لعل مها سنکه صاحب فوم کالیست ساکن موفع گارگیش بوجور بدر وازه لاله گرد بادی لعل صاحب فوم کالیست مساکن موفع گارگیما شر برگذه بهوجور بدر وازه لاله گرد بادی لعل صاحب فوم کا بست .... احتام یا فت »

جھے فا ورعلی فگار عظم آبادی کے حالات سے آگاہی نہیں ہوسکی۔ بہرحال معاجب ذو فن شخص معلوم ہو لئے ہیں۔ نہونہ کلام درج ذبل ہے۔ زریبا کے حسن کی تعریب ملحظ ہو:-

قداس کا سروسی رعن ابوایی بلای عالم بالا بروایی بر بین نظراس بین خسرانی بر بین نظراس بین خسرانی نبین بو بنین برجبین وه نازیین بو کهال مکن که آئینی بین بین بو فارحن سی آنکیبن سیرمست نگهه کرتی ننی آبو کی طرح جست زریخ خشن کا حال دیکھئے ،۔

زریخ خواب بابی دیکھالسکی صورت بی جیرت می مافیکی وه مورت بری بیرون بوجونقش قالین

وہ رضارہ ہو تھا جیوں شعم کا فرد ہوا مسٹ لیجراع جے بیدر جو تھا جیوں شعم کا فرد ہوا مسٹ لیجراع جے بی روایتی رنگ مجموعی طور بر تنوی بہت روال اور بر اثر ہے۔ اس میں روایتی رنگ ہر مگر موجو دہے۔ لیکن تشبیہات واستعادات میں شاعرنے ابنی آپہ بھی دکھلائی ہے۔

## المارك ندكره كارشعراء

### علام حسرت شورس و ١١٩٥ ااه

شورش میربا فرحزی کے شاگردی ایک فلی نشرت شاعری سے نیادہ مذکرہ نگاری کی دہرسے ہے۔ تذکرہ کا صرف ایک فلی نسخ انبک دستیاب ہوسکا ہے۔ یہ بوٹی نسخ انبک دستیاب ہوسکا کے۔ یہ بوٹی سنے ایس کی فوٹوائی ہے۔ یہ بوٹی سنی منگوائی ہے جومیری نظرسے بھی گذری ہے ۔ برنبیل کلیم الدین احد صاحب کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا۔ آدٹ فیکلی کے مرفی کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا۔ آدٹ فیکلی کے مرفی کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا۔ آدٹ فیکلی کے مرفی کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا۔ آدٹ فیکلی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا۔ آدٹ فیکلی مساعی جمیلہ کی وجہ سے یہ خزان انگلتان سے ہندو سنان آیا کے ہیں۔ کے مرفی میں یہ میں ایک ایم ہوا ہے۔ فرکو دہ قلی فنوسے انٹیزنگر سے اپنی

فرست کتب فانز شابان اُ ودھ مرتب کرنے بیں مدد کی تھی۔ اس تذکرہ کی تابیف کی ابتدا مو گفت کی وفات کے جند سال بہلے سے ہوئی ہے اور تکبیل، وفات سے بچے قبل۔ اس کی زبان ہرگز اُردو نہیں۔ عربی الدین بلخی مرجم اور دومری لوگوں کو فلط فہی ہوئی ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ صاحب گزار ابراہیم 'نے لوگوں کو فلط فہی ہوئی ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ صاحب گزار ابراہیم 'نے لکھا ہے کہ سفورٹ تذکرہ در ریخہ نوست نہ یہ در ریخہ ، کے معنی شوائے ریخہ کے متعلق کے ہیں۔ بہرحال ہاتھ کنگن کو ارسی کیا۔ اب ہا دے باس فلی مین شروک کی فہرست تذکرہ کا یا ضابط اورمصد قر فوظ موجو دہے۔ بوط آین لا برری اکسفورڈ کی فہرست بین اس کا سال تصنیف سے الدھ لکھا ہے۔

مبرغلام حبین شورش عظم آباد کے دہمنے والے تھے۔ اِن کے بیدائش کا علم نہیں۔ لَتی سال و فات سے الیھ بین اور فاضی عبر الودود صاحب سال اللہ بتا قرب بین اور فاضی عبر الودود صاحب سال اللہ بتا قرب بین ۔ شورش کا دکتون دیجہ بین مزنب نفا گر وہ ہنوز بین ۔ گراخوالذ کرصاحب مشتبہ بین ۔ شورش کا دکتون دیجہ بین مزنب نفا گر وہ ہنوز ملان یہ نفورش ملاحظ ہو:۔ سے ملائیں ۔ نفوی کی کلم سے کام سے

کی کوخم سے غرض ہے کسی کو جام سے کام قسم مناں کی ہے سافی کے جم کو نام سے کام ہاری جبح رُخ یار شام نر لفنس نگار نہ جروما ہ کے ہے ہم کو جبح وشام سے کام شعبالہانہ دی

ملے مقدم دیوان رضا 'ا دنا می عبدالودود - معامر ، پیٹن + علا ناریخ شوائے بهار المخی صلا + علا حدائے عام ، بعد نبر ۳۵ ۶ مدلا - برا فسرود دائی نے ہمی اس سے بحث کا ہے - بهار اورا که دوشاع می صلا + علا تا ماریخ شخواست بھار ۔ بخی مس

ہم جوروتے ہیں لوگ ہنستے ہی گھر سنا ہد بینے ہی گھر سنا ہد بینے ہی روبر وجلنے کی رخصت نہیں دیتے درباں حالِ دل میں لیپ ن دیوارسے نا اول ("ناریخ شعرائے بہار)

### نواب على ابراسم خال خليل ١٠٠١١٥

فواب ابن الدولرع بیز الملک علی ابر آہیم فان بھا در انصبر حنگ المتحلص بیملیا عظم ابدی ۔ یہ فواب بیر فاسم علی خاں عالی جاہ کے وزیر سخفے ۔ کچھ دنوں کہ عظم ابدی کے صوبہ دار اور نائب ناظم بھی رہے ۔ اس دور کے بیشتر شعراء فواب کے واقعت کار اور کسی نہ کسی رنگ بیں عالی جاہ کے متوسلین بیں سے سخفے علی ابرا خاں نے نواب عالی جاہ کی مرفاتی خوب کی گر عاتی جاہ کی بربادی کے خاں نے نواب عالی جاہ کی رفاقت نوب کی گر عاتی جاہ کی بربادی کے بعد وہ نواب اور حرشد آباد کا گرخ کی بربادی کے بعد وہ نواب اور حرشد آباد کا گرخ کیا ۔ نیا میں کے عہد میں ابنین وہاں کی گور نری بھی کی ۔ نیا میں کردیا اور لارڈ کار نوانس کے عہد میں ابنین وہاں کی گور نری بھی کی ۔ نیا میں مشنول ہوئے۔ بنارس کا عالم اعلی تیم بنارس کے عہد میں مشنول ہوئے۔

خلبل، اُردو و فارسی دونوں کے شاع کے دلین ان کی شہر ست منظر کے شاع کے گزار الراہم کی وہر سے ہے۔ بہ نذکرہ من شدہ شکل میں انجن ترقی اُردود نہد،

مل قاضی میدالودود - مدرائے مام ، عدمنر ۱۵ و من

دهی کی طرف سے نتائع ہوا تھا۔ دو فلی کننے کم از کم بیٹنے میں موبو دہیں۔ نواب علی ابراہم فان خلبل عظیم ہا دی سے سلام النظم میں اندکرہ کھنا نمروع کی اور مردوالہ میں نتام کی اور مردود کی اور مردولہ میں فارسی نہان میں ہے۔ فاضی عبد الودود معاصب مقدم کے دبوان رصن میں کی نظیم میں کہ:

می مقدمهٔ دبوان بوسی آباد میں لکھا گیا نفا کہ مُصنف تذکرہ (گزارابرہم ماں کے ناقل ) کی منعبال عظم آباد میں نفی ، صبح یہ ہے کہ علی ابراہم خال کے نا نا مولوی نفسبر شیخورہ کے رہنے والے مخے ۔ اور ایران سے واہبی کے بعد عظم آباد میں اقامت پذیر شخے سیرالمتاخرین نولکشوری ماالا ؟

واب علی ایراہم خال ، شخبورہ فعلع مو گیر کے رہنے والے مخفے تذکرہ گلزارا ہم میں نواب علی ایراہم خال ، شخبورہ فعلی مرشد آباد میں بھی رہے ہیں ۔ اِن کے والد کا بنارس کے فیام کے دوران کھل ہوا ۔ خلیل مرشد آباد میں بھی رہے ہیں ۔ اِن کے والد کا اس خواجہ عبدالحکیم نفا۔

نصانیون: - ( گزار آبر آبیم - شعرائے ریخیة کا تذکره سیمال. بی ابتدا ، موالع (مطابق سیمالی) کمیل -

ا محف ابرآبیم - شعرائے فارسی کا تذکرہ سے ۱۲ میں ممل ہوا۔ "نفی بخش زما" (۵ م ۱۲۰ م) م

س خلاصته الکلام - فارسی مثنوی نگاروں کا تذکرہ -

عذا كتب فا دمشرقيد ف النجش ، بلن بساكك المي نسخ به اور در الميذيد في وكل المراسية على المراسية ا

م وفائع جنگ مرسم - لارد کارنوانس کے زمانہ میں بانالے ہے۔

ایک رساله را جرجیت سنگه والی بنارس کی بغاوت ، کے حالات بیں -

و خطوط ، - برطش ميوزيم يطول دودارد وقد حريد بر مبرسود مريد به المبرسود و مريد بالمبرسود و مريد بالمبرسود و مريد بالمبرسود و مريد بالمبرسود و كلام اب ناياب سم

"ماد بخ شعراك بهآرين مرف ياد اشعار درج بن - لكاب، -بهت الماش س

ملے ہیں۔ سه

بُوار کھنا ہے اس نِیمن کا کبا دشوا رہیں لومیں یہ ہے ہے کیونکر سووے جب کی ہو بھار بہا لومیں خلیل آنکوں کر ہائتوں ہوگیا گرزار بہالومیں خلش رکھا ہوجہے دل مرابوں فارس اوس دل پُردرد ہوج کا اوسے آرام کبا ہوئے لورو نے سے بیرے نرمواجیب وکنار آخ

الركي بجه واسس سے مبرے اللہ كباكون باس سے مبرے

٣ وتورود له ما (من أوها ما

وجبهه الرين عشقي

یشخ محد وجید الدین عشق ، بشخ غلام سین میرم کے بعیا سنے ۔ وطن عظیم اورد عشق کے والد محرم بھی اردو فارسی دو نوں زبانوں میں شعر کہتے سننے ۔ اُن کا ایک اُردو

ملے سارت شوائے بہار ازع میزالدین کمی رآن مصلے ۔ اور بہاری اُردوشامی از قامی عبدالودود ، معدا سے مام عید نبر ال منظرم دیوان بوشش ومقدمددیان رضاء از ق رع ۔ و ۱

مرتبه مجمی فاضی عبد الودود صاحب کی نظر سے گذرا ہے ۔عشق فارسی انشا پر دازی میں بڑا با بر رکھنے ہیں -مرزا فالب نے اپنے بعض خطوط میں ان کا ذکر کیا ہے۔عشق اُٹا وہ اور ڈساکہ وغیرہ میں بھی رہم میں ۔ آخر دفعہ جو ڈساکہ گئے تو پھروایس نہ آ سے۔ اور وہی اُستال کیا۔

عشقی کی سب سے مشہور چرا آن کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے شعرائے اردوا مذکرہ فارسی میں لکھا ۔ اس کا اتفاز تبرهویں صدی کے اوائل میں موا اور انجام منط<u>اعات</u> یں ۔ مکن ہے اس کے بعد تک اخری فلم کاری ہونی دہی ہو ۔ تذکر ہ عشقی سے دو سنخ اس وقت مک دستباب ہوئے ہیں۔ایک اکسفورط بیں سے اور ایک قاضی عبدالودود صاحب کے باس ۔ مذکرہ کے علاوہ '' ایک دیوان اور مننوی '' با دگار چیوٹری زندکرہ مارسان داس تزكره عشقى سے انو د سمے آناحسبن قلى فال ماشقى عظيم الدى صاحب "مذكره" نشترعشق" (مؤلفه سلسلامات) عشقى كے تناگر دينے-اوربترك شعراءان كے اللمبازمین منف - فاضى عبد الودود صاحب ك مفول " عشقى أردو برائ نام كيتے سے " مكن مے كه تذكره مروز روش ، من فارسى ديوان كا ذكر مو- ندكر چشفى مِن فریمًا سَتُر عظیماً با دی شعراء کا ذکرہے ، خواہ وہ بہاں کے یرائے منوطن ہوں یا بهان مقيم بون - فراكم البيرنگرك كيد لاگ ، سے يته جلتا مے كة تذكر اعشقى كافلى نسخ شابان اوده کی لائرری میں موجود نفا اور نفول گارسان و تا سی ایک قلی نسخه مشرجے ۔ بی - الیٹ کے یاس بھی تھا ۔ انکر اعشقی میں بننے شاعروں کا ذکر ہے اُن کے

عله مار یخ شفرائے بہار، بلی مدیم - بوالر تذکرہ مروزرکش + علد اردی شفرائے بار بلی ملا۔ ازوزر مل مرتی علم اوی سلام م

نام اور مالات نع اضافہ تخیقات کے ڈاکٹر اسپرنگر کے کیٹ لاگ آف اودھ لائبرری ا دفہرست کتب خانہ نثا ہان اُودھ) اور تذکرہ سرگارسان دناسی " (تاریخ اوبیات ہندی و ہنددستانی) بیں عشق کے توالہ کے ساتھ موجو دہیں۔ شعر آلمند جلداول کے دیباجی میں لکھا ہے کہ رحمت الشرعشق عظم آبادی نے سھالات بی ایک تذکر و رسخیت مرتب بیا۔ بیسجے نہیں ۔عشقی تخلص اور رحمت الشرنام کا اجماع عظیت م آباد بیں بین ہوا۔

> جس سے کہ میں بوجیوں موں مزاعثق کا کیاہے رو رو کے یہ کننا ہے کہ کچھ کہ نہیب سکنا

عَشْقَى كِهِ ابكِ اور شاگرد فواجرحب ربان شأنَّنَ ، طُها كه میں تھے۔ (تذكرهُ " روز روش " عبرتی )

مل بلتي و في ع ـ و + علا و علا ت ـش ـ ب اذع ـ بلتي صلا وه عله

# شعرائي شايجال باديوم آبادل بادمو

مبرمجريا فر حرب متوفي هاله

نام میر محد با فرا تخلص کورتی ۔ دہ بی کے رہبے والے ۔ حفرت مزرا مظروانجانا کے مربد اور شاگر در شید ۔ محر شاہ با د شاہ کے عہد سلطنت کے شاع کے جمائز نادری کے بعد پر بینان حال ہو کر عظیم آباد جلے آئے ۔ (فرید اسلامالی ) ۔ فواب سیمدا حر خال عولت جگ سے والبتہ رہے یہ اللہ بین فوئ آپوئے ۔ ایک وہوان (فقائد وغز بیات) بادگار جھوڑا ۔ سو دا نی کھی انہیں اکا برشعراء میں شار کیا ہے۔ شورت مورت کے شاگر دینے ۔ بنونہ کلام حسب ذبل ہے :۔ سے عظم آبادی حربی کے شاگر دینے ۔ بنونہ کلام حسب ذبل ہے :۔ سے میں مربی کے شاگر دینے ۔ بنونہ کلام حسب ذبل ہے :۔ سے میں مربی کی انہیں ایکا بیانی کی انہیں ایکا بیا ہے۔ شورت کی انہیں ایکا بیانی کی انہیں ایکا بیا ہے۔ شورت کی مربی کی انہیں کھانھا یوں کے فصل گئ میں جھوڑیں آشیاں اپنا یہ کہ باغ سے رخصت ہوئی بیل کہ یا قسمت کھانھا یوں کے فصل گئ میں جھوڑیں آشیاں اپنا

وبران بواخزان سے بن بال ملک که اب جامی که حل مربی تو کمین خار و شب منین

گهرکومین نشنه او کو پیانے سے کیا نبست تجے محراسے اب کیا کام وبرانے سے کیا نسبت علة ما درى شعرائ بهار صكل - بحالة تذكره فع على كرديزى (مؤلف هوالماه) +

## المرف على خال فغال-متوفي

اشرف علی نام - مرزا علی خال کے فرزند - فت آن تخلص - احدشاہ بادشاہ ك كوكم (سوتيل بعاني) ستة - حاخرجاب، لطيفه كو، ظريب وبذله سنج - خطا شامي. ظریب الملک کو کہ فان - احرشاہ ابدالی کے حلوں سے بریشان خاطر ہو کر مرشد آباد كے - بيم فيف أباد- نواب اود م ننجاع الدول نے بست او بھكت كى كميت كافى ين محرم بيسي سعان كا إنه داغ دبا- فعال جل كرعظم الديل أسئ - يهان ماراج تنتاب رائے کی قدروانی دامن گیر موئی عظم آباد سے کہیں نے کے ١١٨٦ء یں میں وفات یائی ۔ اِن کی قبر علم وحول پورہ میں شیر شاہی مسجد کے قریب ہے۔ فر کے پتمریر تاریخ انتقال کندہ ہے۔ " سرور دلهارفت "- نواب علی ابراہیم فا علم من کو منول فغاں کے دبوان ریجت کے علاوہ اُن کی دو منویاں بھی تغیب - ان میں سے ایک ہے ہر بنی ۔ بنون کام حسب دیل سے ، ۔ س متى كے خرابے نظراً نے جو عدم بس مركز كوئى اس خواب سے ببدار نہ ہوتا دل سِتْكُي تَعْنُ مِن بِهِان مك بوئ بيم في المحمد عمر بالمراجن مِن كبير استبال نا نفا جمث نوترطبيه بركيخ نغس مي م<del>رع ج</del>ن اسی تراب میں تو یہ بال و یرکہ کئے ایسے كِيا اُرْسِكُ كَا مَا يُربِدِ بال ويركبين میری طرف سے خاطر متباد جع ہے متبادراه باغ فراموسس موكئي مَنْ تَفْس سِيمُن مِحِيهِ أَ ذَا د يجيو مل عاريخ شعرات بهاد اللي مديد

فغال کا فلی دیوان اصلاح الائر ربی دسنه اضلی بینه مین مفوظ مے - (تنتاب رائے اللہ مولانا بیدا بوظفر تدوی - بہار منبر مسلم اللہ صاحب +

### مبرضياالين ضيا

میرفیداالدین بنام ۔ فیبا تخلق ۔ دہلی کے رہنے والے سودا کے ہمعمر ۔ وہاں سے

نکل کر نیف ہا د و لکھنو ہو نے بور نے عظیم ابا دہیں آکربس گئے۔ راجر شناب رائے کے

بیٹے ان سے نہا بت ابچا سلوک کیا کرنے سنے ۔میرضن دہلوی ان سے اصلاح بیا

کرنے سنے (تذکر اُ میرضن) ۔ نواب علی ابراہیم خاں سے تذکر اُ گلزاد ابراہیم لکھنے وقت

کر ان نہیں ہوئی ۔ اس امر کا صاحب تذکرہ لے ذکر کیا ہے (تاریخ شعرائے میارد مین بیس ہوئی ۔ اس امر کا صاحب تذکرہ اے ذکر کیا ہے (تاریخ شعرائے میاد میاد مین ناکہ فلا ہو ؛۔

بہادہ میں اسلالی کی رسوائی کھے کیا لیس نہی اے ننگ خلق

اوس کے کوچہیں فیپ نو آج بھرجانے لگا

رسوا بُوں کی ابینے مجھے کچھ ہوکسٹ نہیں منابع یہ کیا کروں کہ مرادل پر کئس نہیں کچھ کل سے بھی نریادہ ہے بتیاب آج تو تو تا مد فیلا کو کیسی خبر اسکے کہا گیا

بعول کر بھی کبی نہ یا د کیا ہم ترے جی سے ایسے بعول گئے

### شاه ركن الرين عن \_ متوفى

ینیخ وکن الدین نام - عوت شاه گسیشا کیشیخ محرکریم فارو فی کے بیٹے اور شاہ محر فروار العلائي كے نواسے تنے ۔ وطن دِ تى تفار بيين سے آغاز بواني تك وس رہے۔ غالبًا ورا بنوں کے حلہ کی شہر اسونی سے منا تر ہو کر وطن جیور ا او رمشداً با ديهيج - خواجم محرى خان رساله دار نواب مير فاسم على خال عالى جاه كى رفاقت بس سرارسوار کی افسری کے منصب برفائز ہوئے 4 مزداعلی لطف اور اكثر مذكره نويس اس بات برمتفق أبي كه حفرت عشَّق البّام تشباب بن شابجال أباد سے مرشاراً باد اے ۔ " باد کا رعثی " از مولوی سیرسن رضا صاحب نافت عظم بادی بب حضرت عنی کی عرسوبرس فرار دی گئی ہے۔ اور سال ولاد ت سال معمنیان کیا گیاہے۔ بہ اریخ کاظ سے بالکل صح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ میرفاتسم کے عہد نفاست كالم غاز سلك المرسط بن سلك على مي بوار به فرين فياس منين كه المعترسال کی عمسر میں عِشِقَ کو فوجی کما زمست ملی ہو۔ ابک عرصہ بک اس رنگ بب بسرکرنے کے بعد فقر و در ویشی کی طرف اگل ہوسے اور نزک ما زمن کر کے عظم آباد بیلے کئے۔ حفرت محذوم منعم باك رحمنه الشرعلبه كي تؤجر سي فبض بابا اور بقبه عرز كرالبي و خدمت خلق

عل تاریخ شغراب بها در بلخ هی ۳۳-۳۳ ست واز بادی او کارعنی " حالات زندگی خصوصیات شامی و دانتی سند از در گاره خصوصیات شامی و دانتی به کلام مع مقایم ملامرسیهان ندی سوس و این با مسید این می می می در انتهای دانا پودی به شدگرهٔ میرسد و ناد نظ تذکرهٔ اندام از نشاه می کمپرصاحب ابوالعلائی دانا پودی به

بن گذاردی سلط الم می وفات بای د فروی فر تاریخ وفات المی سه گفت فروی سال تاریخ وفات المین عشق الدی ما شاه رکن الدین عشق

د اگر ملک نورجاں ابرانی نزاد ہونے کے باوجود ایک مندوسانی ملکہ کملاسکتی ہے نو بھر کیسے مکن ہے کہ میں شاہ گھسبٹیا یا میاں فددی کو عظم آبادی شاعر نہ کھوں یہ

نواب شبقة صاحب كلش سية عارف عشق كود المسخى بروران معرون

عظم إاد" لكماسم -

ا فراب علی ابرایم علیل سنروفات مواله موقعت بین دلین ایک اور ناریخ وفات بے بحریجیٰ صاحب مروم ' شاه کی آلی کی - سر آنتا ب طریقت " (سین النه) عل بیار اور اردو شاعری : معین الدین دردائی صسی + علام مکشین بے خار مستمثل +

عَنْ کا اُردو دبوان مرتب ہے۔ دبوان کا ایک فلی ننج بیرس میں برا فسر کا رسان دتاسی کے باس نفا۔ ایک دوسرا فلی ننج خانقاہ میلیہ حفرت عثق ، بینہ سیٹی بین موج دہدے۔ تبیسرا فلی ننج خانقاہ بیلواری شربیت کے کتب خانہ بین ہمے۔ دبوا ریخہ یں غویں ، رباعیاں اور شنو یاں ہیں۔

حفرت عشَّى كى زندگى اورشاع ى سے متعلق ، باد كارعشق ، ازمولوى سيرين رضا صاحب ثاقب عظم آبادی نهایت می غیرت تذکره سے -علامہ سیدسیمان ندوی نے فقر گر بجبرت افرد زمقدمہ لکما ہے۔ اسلامی بریس صدر کی ، بٹنہ سینی سے بہوئیسی كتاب العلالة بن شائع بونى - ايك لىخىمىرى باس موجود به بابداول مالات دندگی میں ہے۔ باب دوم خصوصیات شاعری میں ، اور باب سوم انتخاب کام عنن بین کرتا ہے۔ نذکرہ میں معصر شعرائے عظم اباد ، بھلواری شریف اور مرشدا ابد کے بارے بیں بھی اہم اطلاعات ملتی ہیں۔ شا وعظم ابادی بلا بنون بربات اپنی كتاب متاريخ صويرُ مهار، اور عبات فرباد ، من لكه دى سمه كه حفرت عَشَن كو واسخ عظم ادى سے تلمذ تفاريه بالبدا بت علط سے - داستخ سلال الم ميں بيدا ہوئے ۔ اور ان كے ہوٹ سنبھا ليے سے بيلے عنق مسلم البنون اسا تذہ ميں نناد کے جانے لگے منے ۔جبباکہ نذکروں سے نابت ہے ۔حفرت عنی کے کام کا نمو منحسب دیں ہے۔اس میں عوفیانہ ، عارفانہ ، وعاشقانہ کبیف ہے۔ درؔ دومیرکا انداذ۔

ملتذكره وطبقات الشواء - ازولوى كريم الدين بمشكشاء + عله اربخ شوائع ببار: بَنَّنَى ص<del>لام - ه</del> مم وياد كارعش و از ثاقب مغيم آبادى +

عتٰق نے دیکھے ہو پہلے ہی طوفان کیا که جا نسوز کوسسر دفر د بوان کب نفيي آيا نظب رجدهم ديكيا ع ش تا فرنس سير كر ديكي ول کی رمیں میں تُخ مجتت تو بو دیا المعے بیان نعیب سے سرسبز ہونہ ہو ورنة أناترا مجُه إس تو يجه دُور منتف جین ہی اس دل بے ناب کامنظور نہ تھا یه دیا وه مے جو دن کو بھی بچھایا نمکیا داغ دل كا توكيمي ممسه ما يا مركب جمان تم يا نون ركهت مو و إن مُم مُر شِكت مِن نة تنا مذكوبات بن مدكعبه من معيط كة بن دل نے کیا تفاجع سو انکھوں نے کودیا كبايو يهية مو مجرسه كركبون نوف رو ديا عَنْقَ إِدْ مِثْنَ بَخِيرٍ أَ ہے بارو المركب النقااب نهيس أتا محنت دل سوئے دیدہ ا تاہے ٹوکومُن! نور دیدہ اتا ہے کوئی خخر کشیدہ تا ہے دل دحر كما مي آج كيم بي طور اس طرح کا کسیس جگر دیجا تبرك نام يرترا تباس تسیہ ہے برگان کیا کھے ڈرسے اُس کے زباں بیروننیں خاک بین ای کو ملا دیجیا اُس کے دامن ملک زہونے ہم گووه مجمر برنظر نهسین رکھتا میری انکوں سے وہ جدا بھی نبیں خدا وندا أسيه آياد ركمنا بسابح دل مین آوه خانه ویرال مجرسے کیا یو جیتا ہے کیا دیجھا این انکوں سے یوٹھ کے فوش حیم مکن نہیں جی نیجے سحر تک بافی ہے ابھی دو پیر رات ول کو بے اختیاریا ہے، یں جان کو بے قرار پائے ہیں

نام خدا کهان این کسی طرحب دارمین يمُن، يه أوا يه نكابي به كرميال نذركو كي منت مجه بابس دل بے اختیار لایا ہوں ابک دن سمی خیال دلداری منکاره نوسه پر نهکیا دامن و استبن کو نزر نرکیب كونسى داست نوب دل سيعتن به نیر بھی کا رگر نہ بوگا جاتا ہے فلک کے بار نالہ اس میں کچھ اختیار ہے میرا دل کے ہانفوں خراب بیرنا ہوں مُعِمَدُ رسِمُ نَوْجِان كُلِ جائے بولئے تو زبان جُل جائے کس کی بستی ہے کون بستا ہے کربلاحیں کے گھر کا دستا ہے تم حبث اب د موند نے ہوات بان عند لیب

مشت پرگلش میں بانی ہے نشان عندلیب

### مرزا محمر على فروى - متوفي

سبو مرزامحر علی عرف مرزا بمجویا مجو د علی کے رہنے والے سخے۔ احرشاہ بادشاہ کے دربارین و فائع نوبس کی جنتیت سے ملازم د ہے۔ د علی سے

عل تامی عدالودود صاحب اور پرافترحسنین سل کو اس بای پر شبه ہے۔ احد شاہ کا عدد سلطنت ( ۱۳۲۱م ۱۰ سسند کو عنقرد اسے - فذوی کی بیدائش اگر سن اللہ کے لگ بھگ مانی جائے نوید مکن ہے ۔ لیکن اس صورت یں وہ جانی میں عظم آباد نیس آسکت ابلکہ ہم ۔ ، ہ سال کی عمیں یمال آنا ذیادہ فرین قباس ہے۔ مر شدا او گئے۔ کچر دنوں وہاں مقیم ہوئے سے الدیم بیل عظیم آباد آکر مستقل سکونت افتیار کی حفرت عشق کے علوم ظاہری و باطنی ہیں شاگر د ہوئے سے اس کا ایک قلی ننو مولوی کیا۔ فن موسیقی ہیں بھی ماہر منف ۔ ان کا اُر دو دیوان کمل ہے ۔ اس کا ایک قلی ننو مولوی بید ضمیر المحن صاحب رئیس موضع گبلانی 'مضافات بہار شہر بین کے کتب فاند ہیں بید ضمیر المحن صاحب رئیس موضع گبلانی 'مضافات بہار شہر بین اور تمیسرا بینہ و نورسی کے شعبہ مخطوطات بیں اور تمیسرا بینہ و نورسی کے شعبہ مخطوطات بیں ۔ آخر الذکر برافسر سی ماری صاحب کو بینم سیمیل سے ملا۔

پرافسرستین سل عظم آبادی فدوتی پرربسرج کی کمیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کئی سال کی محنت سے فلی ننخ س اور تذکروں سے مواد جیا اور دیوان فدوی مرتب کیا ہے۔ اُن کا مقالہ بی ۔ ایچ ۔ ڈی کی طوگری کے لئے بیش ہوچکا اور انشاء اسٹر شائ بھی ہوگا ۔

فدوی کی شاعری بیں فین خو بیوں کے ساتھ درد وگدار بھی پایا جاتا ہے۔ نمونز کلام حسب ذبل ہے :-

چَلَ ما تھ کہ صرت دلِ مرحِم سے نکلے عاشق کا جنا زہ ہے ذرا در حوم سے نکلے بن طے تو یہ حال ہے فردی وہ طے گا نو کیا غضب ہوگا

عل تذكر أه گلزاد ابرابيم فدوى كا تذكره و گلنن به خار اور تذكر أه ميرسن مي مي به -يز كلنن مند صلال - اور تذكر أه شورش عظم آلى بن +

عل تاریخ شوائے بهار؛ بلتی مگر در دائی لئے میداد اور اُردو شاعری میں اسی شورکو بیل کلماہے:۔ سع چل سائق کرحرت دل محروم سے بیلے نظم نظم عاشق کاجٹ زہ بھی ذرا دعوم سے بیلے

کبوں کی اور صرنگاہ جو وہ مجب کو پاگیا دل پر مہدی ہوئی ہو ہوئی تھی انکھوں کا کبا گیا . بیخ دی اور شرم سے بانوں کا کس میں ہوش تھا ۔ وہ اور حرفا موٹ تھا کل میں ادھر فا موٹ تھا ۔ وہ ہم پہ مہربان کبھی ہے کبھی نہیں جینے کا اب گان کبھی ہے کبھی نہیں بھرتے ہے تھے تھے تھے نکلا کد صربے بیاند ہو اکے بھی بیٹے ۔ نکلا کد صربے بیاند ہو اکے بھی بیٹے ۔ نکلا کد صربے بیاند ہو اکے بھی بیٹے ۔ نکلا کد صربے بیاند ہو اکے بھی بیٹے ۔ نکلا کد صربے بیاند ہو اکے بھی بیٹے ۔ نگلا کد صربے بیاند ہو اک بھی کے بھی تری ہم نے تا تیر لیک ہو ۔ دیکھی نہیا وہ کا فر بہت کہ او دیکھی

### مهارا جركليان سينكوعاشق هدااج كليان

جماراج كلبان سنگر "نخلق عاشق - يه جماراج شاب رائے كے بيلے تھےباب كرم نے كے بعد أن كا منصب بھى بايا تھا - ان كى بيباكش بھى وهلى كى ہے
گر كم عمرى بين بلية جلے آئے سفتے - ان كى شاعرى ان نوش عظر بيم آباد بين
يروان جراحى -

برافرسبرح عسکری صاحب نے تربی بہار بنبر سکا ولئ میں ایک سیروا سل مقالہ بنوان صوبہ بہار کے آخری ہند وسّانی گور تر لکھا نفا۔ اس میں بر می تفقیل سے اس د ما نہ کے حالات کا بی منظر اور انتظام الملک متاز الدولہ جارا جو کلیاں سکھ بہا در تہوّر جاگ کے اوال بیش کئے ہیں۔ برافسر موصوف نے خلاصت التواریخ اور وار دانت قاسی د بر اللہ کے ہیں ۔ برافسر موصوف نے خلاصت التواریخ اور وار دانت قاسی د جر ۱۲۱ می مؤلفہ جارا جر کلیان سے گھی ان کی دوسری تفعاینف

مل تذكرهٔ معراج الجنال، از قبرنی عظیم آبادی -

كے فلی نسخوں اور بتيرے ناریخي شوا مرسے مواد اکھا كيا ہے۔

ما راجه كا فاندان ولم كا سكسين كائستم فانواده تفا- راجه رام نرائ لال موزوں سر ١١١ع من الله عالي مهار، بنگال والربيدكي نظامت ير مامور رسم -اس عهد میں بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے ۔ مهاراجہ شناب رائے نے کچھ عرصہ راجہ رام نرائن لال کے ساتھ بل کر کام کیا۔ '' خر افکالٹ میں مہاراج شاکئے اس عده بر ما مور کئے گئے ۔ خبگ بیر تورسے با دشاہ دبین کا ندوال اور الگر مزوں كا عودج شروع بهونا مع اور اسى وقت سے راج شتاب رائے كا سنار واقبال طلوع ہوا۔ گرحیب میرفاسم نے راجہ نرائن سے ماسیہ کیا اور انہیں گرفتار کر لیا نو تنركت امارت كى وجه سے شاب رائے بريمي عناب أبا دراج موصوف مصلحاً مر کام سے دست بر دار موکر نا نہ نشیں ہوئے ۔ اگر بروں کی مداخلت کی وجسے انیں کلکتہ بھے دبا گیا ، ممران کو نسل انگریزی نے راجہ کو بے قصور یا یا۔سیکن نواب ببزناتهم کی رعابت مجی ملحوظ نفی ۔اس لئے حکم ہواکہ راج ستاب را سے نواب کی ملکت سے با ہر جلے جائیں ۔ انہوں نے نواب شجاع الدولہ ناظم اود ھ کے دربار میں ملازمت اختیار کر بی اور راج بینی بهادر کے ساتھ نائب موبردار ہوکر باع ون رہنے گئے۔

کی بیاسی نشیب و فراز کے بعد راج نشاب رائے اپنے پرانے عمدہ بر

عل ستناب دائے گور فربہار - در مولانا سیدا بوظفر ندوی - تدیم کیا به رئیر مصفیات و ماریدم بالدوم بالدوم

عظم اً باد وابس المسكة واس وقت مير حجفر كى طوت سع ميركاظم ناظ ورام د مير آن نراس دبوان مفرد من و راح شاب رائے شای دبوان کی جنبت سے کام کرنے گے۔ انبیں کی کوسٹسٹ سے شاہ عالم بادشاہ سے ایسٹ انڈبا کمپنی کو بھال ، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی عطاکی ۔ انگریزوں سے نوش ہوکر شتاب رائے کو نظامت بہار دلوائی - دربارشاہی سے متاز الملک جاراج شناب رائے بہادر منصور جنگ ، خطاب عطا بوا - راج ثنتاب رائ اور دجرج نرائن ابور نظامت انجام ديت عظے اور مشر مدلین ان کی مگراری کر نے سفے (سیرالمتاخرین) ۔ وجیرہ نرائن پر عبن کا الزام أبا منطفر جنگ مرشداً بادسے عظیم آباد حماب فنی کے لئے بیمجے گئے اور الكريزون كے حكم سے دجرج نرائن كرفنار كرك كئے - بعداز أن مارا جرشتاب الئے عظم الور بهارك تنها ناظم مفرر موك يسلم المع من الرد المستكر ف مظفر حبك اور شتاب رائے دونوں کی گرنتاری کا حکم بجرم بنیانت دبا۔ راجم موصوت بین ماہ بک نظرنيدرسه - اخرش وه باعرض د باعرض د با موسئ - گربيار و دل شكت عظم آياد كا نظمي بدل چکا تھا۔ ایک انتظامی کانسل مفرر ہوئی کئی جس کے ایک رکن راہر موصوت بھی مفرر ہوئ نفے سلط میں اُن کا انتقال موال لافئ مافات کے سلسلے میں اُن کے بیٹے کیان سلکم کو پیلے انتظامی کانسل کی ممبری اور بھر عظیم ایا دکی نظامت ببرد کی گئی۔ مبرغلام حین مصنف سبرالمتاخرین کی راے ہے کہ :-

« راج بهت زباده اوصاف جبده ركمتا نفاراوراً سعد بن اكثر امراء مصمتاز تما اورا خلان من ان يرففيلن ما صلى من داج شتاب رائ

کی طرز معاشرت ہنداسلا می نہذیب کی آ بیند دار محق - عقاید کے لحاظ سے وہ مو نی منش موحد شخص سننے ۔

مارا به شاب رائے کا ادبی ذون بھی بہت بلند ادراعلیٰ نفا۔ وہ شاعوں نفل کاروں اور صفاعوں کے سایت فدر دان سخے۔ اس باب بین ان کے گھرانے پر مہنمانہ آفتاب کی مثل ما دن آئی گئی۔ اسٹرن علی فنآں ، جارا بر کے دربار سے والبتہ تنے۔ داج شتا آب رائے کے لوکے خود شاع اور شعراء کے قدر دان اور سربرست سخے۔ وہ میر فیباء الدین فیبا سے بطور فاعن من سلوک کیا کر نے تھے۔ اس گھرالے اور راج رام مرائن لال کی بدولت اس عہد میں عظیم آباد ، پٹینہ، دہتی اور لکھنو کا ہم بپہ ہور ہا تھا۔ اس کر برائی شہرت جو کی اور شاع وں کی کڑ ت سے اس شہر کو اُردو کا ایک اہم مرکز بنادیا۔ کی برطبی شہرت مو کی اور شاع وں کی کڑ ت سے اس شہر کو اُردو کا ایک اہم مرکز بنادیا۔ جنابی میر شرطی اور شناب رائے کے جنابی میر شرطی اور شناب رائے کے صاحبرا دے کے کرم وجو دسے فیصنیا ب ہو نے رہے ،عشقی کا قول ہے کہ فذہ وی ماتی ماتی ورفاقت میں زندگی بہرکر نے کئے۔

جمادا جر کلیان سنگری ماراجگی اور مدارا لمهای بون نوع صدی آم تام رہی دیکن اصل میں رفت رفت انگرین مرمعاط میں بورے طربر قابض و دخیل ہو گئے۔ کلیان تکھ برائے نام مونائی بانظم صوبہ بہار" رہ گئے۔ ہر معاط میں ماراج عظیم آباد چو لا کر ملکتہ جابہ بنے ۔ جاگیروں کی واگذاشت اور عہدوں کی بحالی کے لئے سئی ناکا میاب کرتے رہے۔ جماراج کے جو میں سال کلکتہ بین گذرے بیار ہو گئے۔ آنکھیں جاتی رہی ۔

مل خطبهٔ مدارت صلاح الدین خوانخشش منت وارد +

مهارا جرکلبان سنگر عائن با کمال، مهدوان، شیری زبان، عاشق مزاج ورکلب اطوار نفید به به دان، شیری زبان، عاشق مزاج ورکلب اطوار نفید به به دمسلمانون کے مشترکہ تمرین نمائندہ ولین والد بزرگوار مهاراجم شتاب رائے کے مسلک برکار نبار مجبر، فباعن اور سربر ست علم وفن وعن برا الدین منتخ کھتے ہیں :-

د اگرچ بر مجی ا بینے باب ہی کے مانن رجع کما لات سخف کین راحت طلب اور عیش بین در و ن کی طلب اور عیش بین در و ن کی جانشینی سے جی بچرا کر صبائے لعل دیگ اور معشونان منوخ وشنگ ساتھ ذندگی بسر کرتے دہے ۔ سوائے فکر شعر کے اور کسی در دسرکو مول نہ لیا ہے

ا مردزیرعلی بحرق عبلم بادی: معراج الجبال ، ملے نطاصته التواریخ اور ادار میردزیرعلی بحرق عبلم بادی اور دارت قاسی کے قبلی منتخ نواب زاده سید محد مهدی بیشد سیلی کے پاس میں مسلم مطلب معراج الجبال ، عرتی مین عللی سے ۱۷۰۷ھ درج ہے ۔ بغول برا فسر مسکری +

دِی کے محد شاہ ریکیا ، کمنؤ کے واجد علی شاہ ریکیلے پیا کی طرح بٹنہ کے کلیاتی سنگھ بھی ریکیلے ، ریبیلے اور عاشق مزاج مخفے زوال اور شکست و ریخت کی دور میں غم خلط کر سے کا فراری اور رندا نہ فلسفہ احماس بر بادی کو کم کرکے فریب نشاط کے رنگین دھند کے پیدا کر دیتا ہے۔ سے

حدیثِ منے ومطرب کو و رازِ دہر کم تر ہو کرکس نکتود و نکشائی سر برحکت ایں معمہ را

شنوی کا علی نسخہ با بورا میٹور پرشاد بی۔ اے۔ بی۔ ال بٹینہ کے یاس ہے۔ فاضی عبدالودود وصاحب نے اپنے مختر نوٹ کے ساتھ اسے معاقر میں شائے کرایا تھا۔ نمونہ

کلام حسب زیل ہے :-

را ایر معلوے سے بے نود کیم کیا اُس سے اس شعلے سے نوت وہم

عله ورق ۴ تعلی نسخ +

تجستی سے تیری گرا کو ہ بر دم وصل موسی موا بے خب ر كه تيرا دو بار و فادار سبع مختشد منرا دار دبدار ب محت مدہم مطلوب بیروردگار محتمد ہے مجبوب بروردگار محتمد کا جاکر سیلمان ہے محسیدی سب سے بڑی شان ہے كُمْنَا كِم كَ آئ يرك بم بيهار چکتی ہے بحلی بہ شان سے رار محرحت ہے بادل عجب شورسے برستاب ابرسببدزور سے چیا ابر تاریک بین آفتا ب عجب دموم سے قطرہ زن سے سحاب قرابه کا منه کول ساقی ستاب بیالے بی بھر برکر تگا لی سفراب دکھاتا ہوں عمر کی نشانی نئی كركه ابول بين اب كها في نئي گھرائس شاہ کا مہ جبینوں سسے پڑ مرمیم اُس کے نفے نا زنینوں سے برر مئے خرتمی سے تما برریز حب م شب وروزعشرت سے نما اس کو کام قرطلقوں سے ہم اغوست س مرائ عشرت سے مئے نوش نفا

سل ورق بم على نسخ + سل ورق ه على نسخ +

الکینے کئی غم سے وہ دل جلی ہوئی اس کے دل کو عجب بے کلی کیا دل سے ارام اور جی سے پین ہوئے مثل ابراشک ربز اُس کے بین اکسٹے چپر کھ مط بین دو اہا دو اس لگانے خپر کھ مط بین دو اہا دو اس الگانے خپر کھ مط بین دو اہا دو اس محبت کا کیا خوب انداز نخب لگائی بنے نے بنی ساتھ لاگ ہوئی مشتعل عیش وعشرت کی آگ گئے سے لگائی بنے سے نئی گئے سے لگائی بنے سے کا منی اور میں اس معل سے کا منی دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے اُس سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے دیا ہو سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے دیا ہو سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے دو شارخ کل دوش بر دیا ہو سے دیا ہو س

ندکورہ بالانتعراء کے علاوہ اور کئی نتعراء دوسرے مراکز اُر دوسے عظیم اباد اسے علم ماہد اسے علم اللہ اسے علم اللہ اسے اسکے مکر بھروہ نشریب نے گئے ۔ شلا :-

عل ورن مم ٢ قلي شخر + عل ورن ٧ س علي شخر +



#### حضرت عماد الترنن فلت ريميلواروي

" سیدهارستد" دنیایت کا ایک منقر رساله به بین عرف عماد الدین فلندر کی تعیف به به بین سیده ایستان کا ایک منقر رساله به دید به منگل الاب بین سیدی که در ساله از ابتدا تا انها خط نشخ بین لکها بوا مه که جها جا تا ہے که اس رساله کا ایک نشخ حفر من مصنف کے دست مبارک کا لکها بوا کمیں مذکبین موجود اس رساله کا ایک نشخ حفر من مصنف کے دست مبارک کا لکها بوا کمیں مذکبین موجود ہے ۔ گر با وجود تلاش جناب تمنا یا اور کسی کو ابتک نہیں مل سکا -" سیدها رسند" کا در یا فت شدہ نشخ ما با جباب تمنا کے ساتھ ڈھاکہ جاچکا - آب وہاں ہجرت فرا گئے در یا فت شدہ نشخ ما بی جباب تمنا کے ساتھ ڈھاکہ جاچکا - آب وہاں ہجرت فرا گئے ہیں - رسالہ مجبار بین در او مارب بملاقات من مرتبہ فاصی عبدالودود) بین سیرها دسته کی بوری نقل بالکل اصل کے مطابق شائع ہو چکی ہے - ابندا بین سور کو فائخ ہے ۔ کم بوری نقل بالکل اصل کے مطابق شائع ہو چکی ہے - ابندا بین سور کو فائخ ہے ۔ بعداد اس بوری نقل بالکل اصل کے مطابق شائع ہو چکی ہے - ابندا بین سور کو فائخ ہیں ۔

#### مسببدها رمسته

ہے، اُنٹر نفالے کا کو و تشریک سامنی سنگھانی نہیں ہے ۔ آور نہیں ہو سکے ہے بنیں اون کے تئیں کو وجنس ہے۔ آور نہیں اون سے کسو کی تئیں جنن ہے، اون کے تئیں جوروجاتا، بال بچر نہیں، نہیں وے تورت ہیں، نہیں مرد، نہیں ہچرطا، نہیں خنی نہیں وسے تورت ہیں، نہیں ورے زمان کا بیت ہیں آورسدا نہیں ورے لاکا ہیں، نہیں بوٹھا، نہیں ہوان، وے ہمیشہ سداسیتی ہیں آورسدا تلک رہیں۔ جیسے منے ویسے ہی ہیں، اور ولیی ہی رہیں، وے و بجے ہی بنا آنکھ کے آور ہو لے ہیں بنا موسے اور زبان کے .....

سیس ان سب بات سیتی بچنا ہر مسلمان کے واسطے فرض ہے۔السّر تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کے نئیں نبک کام کی توفیق دیوبی۔اور ہر بورے کام سی بچا ویں اوراس فیرعا دالدین کے تنئیں جو شاہ بر بان الدین کا بیٹیا ہے وہ ان دونوں کے مائے باب کے تئیں اورسب مسلمان عورت مرد جیتے موئے کون این کرم سبتی بخشدیویں اورسب کے گناہوں سبتی درگذر فراویں ۔اورموئے اپنی کرم سبتی بخشدیویں اورسب کے گناہوں سبتی درگذر فراویں ۔اورموئے یہ جیسے ایسے جیب رسول کی شفاعت روزی فراویں تا بین نم آ بین ۔

ر یا عی

بارب بگه عنایت ایده کرد و کانتا ہے عباد نم گل نز کر دو ہے ربگ گذشین دُخ اس کا کالا نم غازهٔ عفوسین منور کر دو تام بوا به رساله مراطمتیقم معروف برسیدها رسته تاریخ ۲۲ ر بیع الاول شریف بیج و فت ظرکے سائندی ایکنزاد اکاسی بجری میں - ۵ م

الحرس که ابن رساله در مدت دو روز حسب فرمائش ابل خانه خو د در زبان مروج دبار خو د فوشته نفره که مروبان و زنان اخوانده دا در زبان مادری اینان در لیهٔ معلوات خرور به دبینبه گرد د و برائے من دخیرهٔ آخرت نفود دبنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم .

مفرات عادالدبن قلت در هان جدائی میں بدیا ہوئے ۔ مکیل نعیم کے لئے اٹھارہ انیں برس کی عربی دھی گئے۔ اور شخ عبدائی دہوی کے بنیرہ سے علم حدمیث کی سند حاصل کی ۔ اسی ندمانہ بیں حفرت بید محد فاصل تلندر ساد حوری سے فیض روحانی بھی یا یا ۔ آب لاہور بھی تشریب لے گئے کئے کئے ۔ پہیں سال کی عربی فارغ المحقیل ہوئے اور لاہور کے مدر سے میں دو سال کک درس دینے رہے ۔ پھر سادھور کے مدر سے میں دو سال کک درس دینے رہے ۔ پھر سادھور کے مدر سے میں فاضل قلندر سے بعیت کی ۔ وہاں بھی قیام فرایا۔ تشریف لے گئے اور حفرت بید محمد فاضل قلندر سے بعیت کی ۔ وہاں بھی قیام فرایا۔ سے میں انتقال فرایا ۔ دوصابخراد کی میں ناتقال فرایا ۔ دوصابخراد کی میں سالہ ، دہ سرے دوسالہ یادگار جھوڑے۔

مراطمتنیقم عن سیدها دسته کے اصل ننے بین یائے مجهول یا لعوم یائے معروت کی طرح لکمی گئی ۔ چیدالفاظ کا طرز املاحسب دیل ہے ۔۔ اُن یہ اون ۔ اُس یہ اوس ۔ اور یہ سو گور ۔ ناک یہ ناکھ ۔ ہاتھ یہ اُتھی آپ ہی یہ آبی ۔ مٹی یہ میٹی ۔ بہت یہ بہوت ۔ دوسرے یہ دمسر ۔ دونوں یہ

عل تذكرة العالين معنف مي حيب الله معاصب عظم آبادى عدا الله و تذكرة الكرام و دراد معارف معلوارى ( مليذ ) بابت سوال ستسام ب

دُ نُوں - بُرا = بورا - د کھلانا = دیکھلانا - بھر = بھیر۔

رساله سیدها رسند، کے متعلق مشسور محقّق نامنی عبد الود و د صاحب کا خیال حب ذبل ہے ،۔

(نعارف ميآر، بليذ، ماري مسسول مرحك)

میرے فیال میں فاصی صاحب کے شکوک باد زن مبنیں ۔ مجملواری شریف میں ہندوستانی ہوئی فانواد وں میں تبلیغ کی ہندوستانی ہوئی کی طرف نوجرا بتدا سے تھی ۔ در اصل صوفی فانواد وں میں تبلیغ کی اور اس غرض کے لئے عام بول جال کی زبان کو ہی در لیئہ انہار بنایا جاتا تھا ۔ کسی نہ کسی کو نوا بتدا کرنی ہی تھی۔ اب بک کی تحقیقا سے در لیئہ انہار بنایا جاتا تھا ۔ کسی نہ کسی کو نوا بتدا کرنی ہی تھی۔ اب بک کی تحقیقا سے

لاظ سے حفرت عمام ہی موسسس اول ظاہر ، موستے ہیں - بھرید کوئی انو کھی رہت مد تنی ۔ دکن میں عوفیائے کرام قاریم اردو میں ندمی رسالے تصنیف فرا چکے تھو۔ دوسرا شبہ عمرکے متعلق ہے ۔ یہ تھی محف وہم ہے ۔ آب کے سوانخ سے معلوم موتا ہے کہ اب غرمعولی طور بر نیز وطبّاع سے - گھریلونہ بان میں مدہی معلوات کے متعلق مختر سا رسالہ لکھنا کوئی بڑی بات نہ تھی ۔ آرج بھی 14 سال کی عمر میں وہین افراد ا دب وشعر کی تخلیق کرنے ملکتے ہیں ۔ اس عریس ڈگری کلاسوں بین تعلیم عاصل کرنے میں اور اچھے خاصے مضامین لکھتے ہیں۔ تبییری بات تاہل کی زندگی کے متعلق مے ۔ اس میں بھی کو ئی پیچید گی بہنں ۔ پوترہ ، بیدرہ او سال کی عمر میں بھی بعض شا دیاں ہو جانی ہیں۔ مکن ہے حضرت عمّا دکی شادی مجی بینڈرہ سولہ سال سے مِن بیں ہوئی ہو۔ اور آب ہے: "حسب فرائش اہل خانہ خود " رسالہ حراط متلقم معردت بر سبدھائے تنادی کے بعد لکھا ہو۔ " کمیل تعبلیم کے لئے ہ ب انتظامہ انبین سال کی عربی و ملی سکے سے العمد میں آب مستقلاً وطن والیس آئے ۔اس کا بھی امکان ہے کہ دوران تعلیم و ہدا بیت بھی وطن آئے رہے ہوں - ہوسکتا ہو ا ب کی دو شادباں ہوئی ہوں مبرے خبال میں سید مارستنہ کی تاریخ تصنیف اورمعتنف کے متعلق کو ئی قباحث پیدا منیں ہوتی ۔ کتب خانہ خانقاہ عاد برمنگل اللب، شربلين والے سن كے منعلق فور قاضى عبدالودود صاحب لكھتے ميں كر: -" بظاہر کم از کم سَتْر ، اسْتَى برس فبل كا لكما بوا ب » (مَبَياد) - ہر حنيد كم رسالے کے خاتے پر کا تب کا نام درج نہیں لیکن بقول جناب تمتّ ایجلوادوی ۔ یہ نمخر

حفرت شاه وجرالشرقلندر (الماسيماليم) نوابرزاد و حفرت شاه نورالي طبيال بميلواروى كالكما بوابي ، كيونكد ان كے خط سے رساله سيدهادسند كا خط مذا بيد -

جدید تخیفات سے بر این ہو جکا ہے کہ بجلواری شریف کے صوفیائے کرام فر مرشد و ہدا بن اور تبلیغ و نزوی اسلام کیلئے حفرت عبار کے وقت سے مسلسل اُر دو زبان کو استفال کیا ہے۔ مثلاً حفرات عبار ، سجار ، آیت اللہ ہو ہم ی ، فورالی طبیاں نظوالی خلور ، وغیرہم ۔ لہٰذا اِس سُنہری زبخیر کی پہلی کرای کے متعلق وہم وشک میں مبتلا ہونا میج نیں ۔ حقیقت بھی ہے کہ سیدھا رست ، سے قدیم تر بنو نہ اُ دب اس صوبہ میں اب سک دستیاب نہیں ہوا۔

#### حفرت طورالي طورهمان الاسلام

حفرت طهورالی مجلواروی کے چار نٹری رسالے خانقاہ عادیہ مگل تالاب پٹندسیٹی کے گئیب خاند میں محفوظ ہیں رسالہ نہ فضائل رمضائ ، فیض تق م اور کسب البنی ۔ ان رسالوں کا انکشاف نثاہ غلام سنین صاحب ندوی مجلواروی نے کیا۔ ان کے والے سے رختان ابدالی صاحب کمتے ہیں کہ ۔ اتنا تو یقینی ہے کہ یہ دونوں رسالے ریعی رسالہ نماز اور فضائل دمضائل منسان ) سنتلاجے سے قبل کمھے گئے،

عل اُردونشر کے ارتفای ارباب بہار کا حصد از رخشاں ابدالی اسلام بور ، بیشند - (ببارنبر ، بدیم ، مصروبی )

رسالة نمازكى نتركا بنون حسب دبل مهد :-

" نما ز تہد کی باللہ رکعت ہے - بعد نیند سے اُسٹے کے دوگانے وگانے اور میداس کے خدا بھر دوگانے کے بعد تو بہ اور استغفار اور سب کے بعد مناجات اور میداس کے خدا کی یا دکرے ابلکہ صبح بک ، جو تو فیق ملے "

رساً له فضائل رَمَضَان كى البدائ عبارت حسب وبل عيد ور

" بلال رمضان و کھ پڑھے الله مسلمی من سرمضان سلمه منی الله مد الدورو الدر وقا مند وقا مند وقا الفال بالقلب واللسان - ايشًا بررورو شب سور و افلاص تين سے بتر مرتب پڑھا كرے - فق تعالے اس كے بدن كوجتم بر حرام مروائے "

رساله فيض عام كى ظرز تخريري سمع: -

رد اس سال بہلے ہجرت کے کننے واقع درمیش ہوئے بہلا تومسلهان ہوناعباللّم بن سلام بیودی کا کہ مدینہ میں رہتے سفنے اورابنی قوم میں سفنے ،بجرد مثا ہدہ کر سف شوا ہد کے فود اور جبند مایران کے دولتِ اسلام سے مشرف ہوئے۔ دوسرے عمدموا خات با ندھنا حضرت نبینا صلی اللّه علی سیار کا درمیان ایک کی مهاجراور ایک ایک انصاری کے - پیسراعد صلے کرنا ہودیوں کا قریقہ اور نفیبرا ور قنیقاع کے جناب بینیر صلع سے باین شرط کہ طرفین میں کوئی مددگاری ملک دو سرے کو فیمنوں کی ناکرے ۔ نو دخبگ کرنے کا نو کیا دخل سے ۔ چوتھا مقرر ہونا طریقہ ا ذان کا واسطے خبر دار کرنے نماز ئیوں کے نماز اور جاعت سے مطابق نواب عب دانشر بن زید انصاری یا عرفارون کے بروائٹ جرسل علیکہ السّلام نے بھی آکر طریقہ فاص اذان کا ملقین فرما یا۔ وَاللّٰہ اعلم مالصواب "

رساله کسبالبنی کی غرض مسلمانوں کو صنعت وحرفت کی طرف متوج کرنا ہو۔
میں نے فائبا اسی رسالہ کا ایک نسخ سبرشا ہ نفی حُسن صاحب بلی سجا دہ نشبن فانعناہ الحیٰہ فوجہ و نشبن خانعناہ بلیٰہ فوجہ و نسب آلانبیاء پایا ۔ سائن صفحات کا دسالہ جے ۔ فدکورہ بالا نسخہ کی کتا بن سلالالے میں موئی ۔ لکھا ہے ،۔

رو ما بعد عاصی ظور الحق عظم ما دی عفر التر عند جور فعت کے مسئلوں کو اسبنے والد ماجد اور اکثر علمائے سفر دیدہ اور عجم گردیدہ اور کی ومدنی علمائے کبار کے صحبت دیدہ سے تیقق کبا اور اس کے جواب بی جو کچھ ارشاد ہوا عوام ونو اس کے نفع کے لئے بجنبہ اس تعزیر کو مہندی زبان میں لکھد با اللی قبول کر آمین کم میں ۔ سوال

عوام لوگ جو کھیتی کرنے والے اور کبڑے سیلنے والے اور بننے والے اور محلی والے اور حرفت کرنے والے اور حرفت کرنے والے برطین کرتے ہیں کچے فرآن وحدیث اصول وفقہ سے بھی اسکی بڑائی ثابت ہے یا نہیں ابنی صاف کہدو اور ابر خداسے لو۔

#### جواب

فران و حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان جو فتوں کو بنیوں نے کیا ہے۔ اس کو یا اس کے کریے والے کو جو بڑا سمجتا ہے وہ مردود ہے۔

روتهام شد تباریخ یا زوم شرفیفدر و زچارت بند ال ۱۲ هم مطابق سره الفیل الم مطابق سره الفیل الم مطابق سره الم معلی الم خط بنده بنخ علی بمقام بر بول (در کونگه) نخریر با فت به

رخشاں ایدالی صاحب سے اس رسالہ کے باسے بیں لکھا ہے :-

رساله كا مخفراً قتباس بون درج همه:-

دوبات برجے کہ لوگ اوافف کاری کے سبب اکثر کسب وحرفت کو کہ جس کو نبیوں نے کہا جس کو نبیوں نے کہا جس کو نبیوں نے کیا جس کو نبیوں نے کیا جس کو نبیوں نے کہا جس کو نبیوں نہیں اور سب کو نئی حرفت کرکے دکھلاوں۔ اور نوب سکھیں اور سکھلاویں کے دکھلاوں۔ اور نوب سکھیں اور سکھلاویں کے دکھلاوں۔

( بَدِيم ، گيا ، بهار نبر <u>هم 19 م سال</u>

# حفرت محرفی کی فردوی

کناب کی تعطیع گا × " اسے - ۹ م اوراق زرد ارولی کا فار کے بیں جا بجا کرم فوردہ - کتاب آحکام کا آغازیوں ہوتا ہے ، ۔

" بِسُمِ الله الرحلن الرحبير

حربیقیاس واسط خدا ویربر نرکے کہ اپنے قدرت کا لم سے دو نوجاں پیدا کہا نوسب کوئی اوسکی بھا نگی برا فرار کرب اور معبود ابنا جانبی اور درو دبید اوپر افضل ا نبیار خاتم پینیان محررسول الشرعایات لام کے کہی نے او نکو سب خلقوں سے برگزیدہ کیا اور واسطے تبالے راہ راست کے بھی صلے الشرعلیہ والہ واصحا بہ اجمعین ۔ بعدا و سکے کہتا ہے فقر حقر سرا باتھ قبر محد تھے تبلی فردوسی کہ اگر حیبہ یہ

"فليل البضاعت اتنا استعداد نهبس ركهمًا تقاليكن بموجب فرمان بعض شخفول كے كه اويرفارس قدرت سنب ركمتا تفا منابلات چندكه جاننال اوس كا خروريات ي سے تھا ، کتابی معتبرسے جُن کرکے زبان ہندی بن ترجمعہ کیا گیا اور نوف درازی کلام سے سندلاناں اُون کتا بوں کا ترک ہوا اور وہ کنا بیب بیہ میں شرح عقا مُدفار تصنیف حضرت مولینا مظفر شمن بلخ کے رسالہ شرح عقائد تصنیف صاحب بنا الوظین كے شرح اورا دمفتاح الصلواة الطبع المايدمنه في الاسلام اوا مرتصنبي فاضل كامل علامه عصر مولوی طهورالی وام برکانه کے کہ فی الحقیقة ایجار کے اعجاز ہے، اوراد دہ فعل تصنیف جدنا حضرت محذوم مسین العِترشمس بلخے کے دعائیں اور ور دیں ا وسك ا حاديث صبحه سے سند ہے اور مفصو دالقاصدين سب اگر كسے كو بيج اسس ترجیه کے کسے مقام میں شک وافع ہو نوطرت اون کتابوں کے دیکھے اور رفع شک اینے کاکری اور نام اس کتاب کا احکام رکھا گیا اور بہہ ترجیع میں تین کتاب ہے باب ہاب اورفصل فصل کتاب بیلی بیج بیان ایان کے اور بہہ باب یایخ فصل ہے۔ فصل بہلی بیج بیان حقیقت ایمان کے فصل دوسری بیج بیان ایمان لانے ساتھ خدا کے فصل تیسری رہے ایان لا نے ساتھ فرست کے فصل یونٹی رہے ایان لانے ساتنہ كمابين خداكے اور بيفامرين اوس كے فصل يا بخوب رسي بيان ايان لانے ساتھ سوال منکر نکیراور تبامن وغیرہ کے .. .. .. .. "

ا حرام عقابد، ایانیات، ننرح اعال اورنفیبلِ شریبت کے منعلق ایک عدہ مناب ہے ۔ کناب ہے۔ کا اور پیش کئے جانے ہیں :۔

" ہرعاقل اور بالغ یعے عورت اور مرد سے جو کے بوان ہو پیلے اوسپر فرف بے کہ سانغ خداکے ابان لاوے اور ابان ہے جا ننان بیج ول کے ہے کہ یعنے مان لینا اوس چیز کا کہ خدا کئے سے آئی ہے اور افراد زبان کا بھی شرط ہے واسطے اوس کے ساتھ بیزاری کے ہر دین سے سوائے وین اسلام کے ۔لیں اگر کوئی کام ایساکر کر بات ایسی بولے کہ جِسِے انکا ریا شرک پایا جائے ایان اوسکا درست سنیں یا کوئی بات ایسی بولے کہ جِسِے انکا ریا شرک پایا جائے ایان اوسکا درست سنیں اوسکے کیا جائے اور حکم کفریر اوسکے کیا جائے گائے۔

..... نو بیع سائم شرط فاسد کے فاسد ہے اور وہ نیج اوسکے نفع ہو بہتے والے یا خریدار کو اگر مستق نفع ہو بیتے والے یا خریدار کو اگر مستق نفع کے ہو بینی البیا ہو اور شرط فاسد دیج نہیں ہے کہ مناسب عقد بیع کے ہو بی سنرط کرنان ملک خریدار کرکے فاسد بیج نہیں ہے کہ مناسب عقد کے ہے .... ی

افتنام کتاب کی عبارت ایک و عاکی فضیلت بین صب دیل ہے:۔

کر پیغا مبرصلے اللہ و کہ سے گا ابو کم دوسو برس کی نازکو اوسکے کفارہ کہ پیغا مبرصلے اللہ وسلم کفارہ کا دوسو برس کی نازکو اوسکے کفارہ کہ اور عرفطاب دصنے اللہ عنہ نین فرایا کہ ہم پیغا مبرصلے اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ چارسو برس کی نازگد شتہ او سکے کفارہ ہو، اور حفرت عثمان دصی اللہ عنہ کہ چارسو برس کی نازگد شتہ او سکے کفارہ ہو، اور حفرت عثمان دصی اللہ علیہ وسلم سے گسنا ہے کہ چہدسو برس کی نمازگد شتہ او سکے کہ جارہ میں بیغا مبرصلے اللہ علیہ وکم اللہ وجہد مین فرایا ہے کہ جنہ بیغا مبرصلے اللہ علیہ ولم

سے منا ہمے کہ سان سوبرس کی نماز گذشتہ او سکے کفارہ ہو۔ بارون نے بوجیا یارسول السر عمر ہم سبعوں کی سنز یا اسی یا سن ہم انفاصفت کیونکر ہے فرایا کہ نماز مای اور باپ اور افر با بٹیا بیٹی کے اوسکے کفارہ ہو۔ نمام شد "

معلوم ہوتا ہے کہ کتاب احکام مصنّف کی وفات کے بعد طبع بھی ہو ئی تھی۔ رضّا ابدالی صاحب کھفنے ہیں :۔

" اس کتاب کا نام احکام ہے ۔ اس کے مصنّف حضرت سید شاہ محدتقی آلمنی سیا دہ نسبیں فانقاہ بلی فانقاہ بلینہ فنوحہ ضلع بیٹنہ ہیں ۔ پیشلٹ ایھ بین مٹیا برج کلکنہ میں مزرا مہدی حسن کے اہتمام سے بلع ہو فی ہے ۔ اور بعد والے صفی برشاہ یکی عظم آبادی کے در فطعے ناریخ فارسی میں ہیں ۔

بعداز آن عبارت نقل کی گئی ہے:۔

عل سال تصنیف بلا شبر سل ۱۳۵ می سے پہلے ہے کیو کو افلی نسن کی کنا بت اسی سال معنف کی زندگی بین ہوئی ہے۔ بین ہوئی ہے۔ (او تینوی)

معلوم بوتاب كه فلى نسخه اورمطبوعه نسخه مين فدرست فرن سميم-املاكا ، جي و واحد

كا اور كيھ اور خين فرن - مُثلاً

فلمى نسخر

آنا استعداد

🗘 که او پر فارسی فدرت بنین رکھتا تھا۔

س شابلات چند که جاننان او سس کا

غروريات دين ......

···· کتابی معبترسے یُن کر کے ····

🙆 نرحمعه کیا گیا -

مطبوعانيخ

اننی استعداد

(٢) كراو برفارسي كے فدرت منيں ركھتے تھے۔

👜 مثائل حین که جاننا اُن کا غروریات

دين .....

کنابون معتبر سے چن کر .....

🙆 ترجمه کیا گیا۔

### حضرت سيرشاه عطاحيت منعى كياوي المهاها

دختآن ابدالی صاحب کتاب و دیدمفرب معروت به مدایت المسافرین کے منعلق کی :-

ر اس کے مصنف حفرت بیدشاہ عطائبین صاحب نعی قدس سرہ گیاوی اسلامیہ) مصنف کیفیت العارفین ، وکنز الانساب، (فارسی) ہیں۔

" ..... جب مثاری بوے مجمع ، نوال ابنا ابنا سار ملائے ، غولیں طرح طرح کی گائے ، صوفیانِ عظام وجد وشورش میں آئے ۔ اِن چندیتوں کے وجد وشورش کا ابوالعُلائیوں سے نیا د بچا انداز ۔ ہیروں کی نوصیف کی غولوں میں ، کوئی جمومے نفے ، کوئی رو نے بختوع و نیا نہ .... یہ

به در آنی کی ایب محلس سماع کا حال ہے، جس میں خاندانِ ننموری کا تاخری براغ بادشاہ بهادر شاہ ظفر بھی جلوہ افروز تھا۔

## سيد محراف عرف بير دمر يا ولاد ١٢٣٢ م

جعے سید محد اسلیٰ عرف پیر دمر یا کے دو رسالے شاہ محتبے حس صاب رئیس بہآر شربی سے عاصل ہوئے . سید محد اسلیٰ آب کے بروا دا نفے بہار کی صوفیوں کا یہ خاندان نہابت معزز ومحرم ہے حضرت بیر دمر یا کے دو رسالے نیز اُد دویں میرے بیش نظر ہیں - ایک کا نام "اصول احکام شرع "اور دو سرے کا " جذبات معین " ہے .

سید محداللی فاطی و المرتفوی النب کنے۔ مذہب سلمت منی مشرب موفی الله الله میں مشرب موفی الله الله مناع کھی کھی کے اللہ مناع کھی کھی کے اللہ کا نظیل کر میں ، نعیت و تصبید ہے ، بزرگوں کی انوصیت میں دیگر قدما کد ، مرشیئے اور صو نیا نہ غزیل کھی ملی ہیں ۔ تخلص فیمر فرماتے منعلق لکھنے ہیں :۔

سوب میرے برطے بہائی سید شاہ محد اشفاق عوت شاہ غوش کو دلی ادراد منے سات برسکی عربی معاندوں سے نرم کہلا کے شہید کیا اور والدین کو ہما ہے فوید لا ولدی سے ناامید کیا ۔ چندع صد تک کوئی فرزند دلبت د ظہور میں ندس یا اور فلک کجرفتار نے مزدہ فوری کا انہونکو نرسنایا ، حکایت ننوات مخدرات عصدت نین بہت دعا و ننویز کرایا اور اکثر روضہ علیہ پیرونکا منایا ، جب تمرہ اوسکا

عل محلہ وائرہ ، بارہ دری ، بهار شریف، ضلع بین رید محد اسلی عوف بیر دم اللے بیط شاہ عطا جین ان کے بیٹے شاہ عطا جین ان کے بیٹے شاہ دفیاحبین ۔ اورینوی "

کے دنہیں پایاسبہونکا دہمان اپنے بیروں کی طرف آیا۔ جناب دادی و بُردادی صاحبو نے استفارہ معین کیا اور دلمیں ابنے اپنی یقین کیا کہ اگر بعنا یات رب العالمین و بر استداد خوت العالمین حفرت بیر دست گیرخواج معین الدین گخت جان جراغ خاناں کا پیا ہوگا تو اوس کو واسط نربارت استفاد کرامت کے اجیر نفرییت دوخه خمیعت میں روان کر دینے اور اس عهد سے اپنے کہی نہ بہرونگی ۔ آخر یہ دعا بدرگاہ خد استحاب ہوئی ۔ آخر یہ دعا بدرگاہ خد استحاب ہوئی ۔ آخر یہ دعا بدرگاہ خد داری مستجاب ہوئی ۔ آخر یہ دعا بدرگاہ خد داری حکا بہت کرامت منظوم۔

سرون باری معتقد بیدا بوا - بهزار از و نعمت افوش والدین میں پر ورش پاکر اس باد و نیمت افوش والدین میں پر ورش پاکر سن بلوغ بیو بنا - بو کمد بیدا بوا - بهزار از و نعمت اس بین بران بیرنی اس جمت سے اس میں بر تاثیر تهی که ایام طفولیت سے اب کا ماشق بیران دیا ... و رفز بات معنیه که ایام طفولیت سے اب کا ماشق بیران دیا ، بون - پیش فظر رساله ناممل میں بیط رساله و بنا مین اور چیکیس معنی معنیه کا خرین اور چیکیس معنی ساد و کا غذکے سادہ چیوڑے کئے بین اور چیکیس معنی مطبوع اور و کبین - برساله دو اور مطبوع ارد و رسالوں اورمونیون کے ایک طویل قعیدہ کے ساتھ محبت ہے - بیلے قعیدہ مطبوع ارد و رسالوں اورمونیون کے ایک طویل قعیدہ کے ساتھ محبت ہے - بیلے قعیدہ مطبوع ارد و رسالوں اورمونیون کے ایک طویل قعیدہ کے ساتھ محبت ہے - بیلے تعیدہ کے مطبوع ارد و رسالوں اورمونیون کے ایک طویل قعیدہ کے ساتھ محبت ہے - بیلے تعیدہ کے مطبوع ارد و رسالوں اورمونیون کے ایک طویل قعیدہ کے ساتھ محبت ہے مطلع :

ادر مورند ملا کا نام مدیمیک ادر مواد چیک کے ٹیکا اور انگریزی ٹیکا کا حال میدهام مرجد بطوح کورنمنٹ مرکسی و الم

دومرے رسلے کا نام " اُبکٹ بنر مرا المار اور رعایا کے " دومرے رسلے کا نام " اُبکٹ بنر مرا الماری ایک است ترمیم منابط مقدری منظمار کا دور رعایا کے " بے معلوم کا کند جوری منظمار کا د

#### ه کسمونه سے حدفالق اکبر بیاں کروں اورکس زبانے منت داور بیاں کروں

مها صفحات سے کچھ زیادہ پر بہ قبیرہ ہے۔ دراصل بہ قبیدہ درقصدہ ایک ہی بحرورد بین اوراہمام قوافی بین ہے۔ پہلے حد ، بھرندت ، بھر توصیف اہل سبت ۔ بعداز آں وصف خلفائے راشدین اور آخریس بیرانِ طریقت کی شان بین قصید سے ہیں۔ خصوصًا حفرت فو اجمعین الدین جیتی رحمۃ اللرکے مناقب ہیں۔

قصائد کے بعد رسالہ من جذبات معینہ " شروع ، بوتا ہے ۔اس کا ا فاز بھی

حروندت سے ہوتا ہے :-

" إبسم اللهِ الرحمٰن الرحيس

ع بی دار اور کاشان دیرا در سے ایسا لیبن کس زبانے بوادا جب اوسکا با یاں کی نہیں شاہ کا گرچ بتا تم دھوند نے ہوائے فیم سے جہ کہ اوس در سینہ ہائے مادفین جائے ارس وصف شاہ انبیا و مرسلین مالک ارس وسا و سالک عرسش بری وصف جس شد کا کرے فود خالق کو ن و مکال کیا لکتے اوسکو نقیر بے فوائر کمت بین اب جانا چاہئے کہ وجہ لکھنے اس رسالہ کی یہ ہے کہ جب اس فیم ہے تدبیر کمترین خلائی بندہ نا لائن خادم الفقرائے کا فاق شجاعت الفتی فیم زادہ حقیر سید محد استحاق المشاق الی المرشد معدن الفیف محد استحاق المشاق الی المرشد معدن الونین ما المشد معدن الفیف مرفاق ابوالحرفان مقبول جین ابوالفیاضی الباری التکوی کو ایروہ دینیہ وجد بات مفید مشکن عال ہوا اور کاشانہ و برا مذسلے سے الباری التکوی کو ایروہ دینیہ وجد بات مفید مشکن عال ہوا اور کاشانہ و برا مذسلے سے ابینے طرف دارا لیز حضرت اجرزور الہ ارمن ہے کہ

انتقال کیا۔ ابتدائے روانگی سے بہرائے تک کھر عمیب وغریب سامان بند یا وگوناگوں كرامات وعنابات وافضال اوس حبيب ووالجلال كا أبيك مال يردم كه اكرمشروح وادكل كوككي توجلد مطول بوسئ اورجم بسرنقل نهوسة مكربعض بعض كرامات عميب اوروقوعات غريب كه بنكام اوس سفروسيبلنة الظفرك مشابده اورمعائية كرتا تهايجب مقام يرشرتا نعا لکینے سے اوسی ا والات کے کا نعذ بہزنا نھا اور بک جدول بطور حنبر می کے بنا کیا تها كرسب حالات ادسي لكها كباتها كه وه مجوعه زبان فارسي مين بقبد روز و تواريخ و تغدا د منا زل مواتها - سب مربدان راسخ الاعتقاد اور دوستان واثق الاتحساد نيه دیکه اور سنکے بست نوش ہو دا د دیا اور یہ فرائش بعد تاکید کیا کہ اگر اسکا ترجیہ زبان سندوى مين موتا نوخوب نها بلكه مردليس مرغوب تهاكه وه سب سنك نوامش زيار کی دلوئیں مونی اور یہ کتاب تخ عقیدت کا مزرعه دلوئیں بونی ـ ہرحیدعذر کیا اور كهاكه زبان منديمين مجمكو دخل نهبن بهوتير الصمعنز عن كمينگه جنال وچنين بن يربهي اون لوگوں نے پنہوڑا ، اس عا ہزنے مجی اون لوگوں کے کہنے سے موند منورا ۔ اس من خلاصه حال سفر اور كيفياسن منا ذل وشرك لكها - جونكه جانا اسكا حرف كبشش وعلى يقينه تما نام اوسكا جذباً الله معنيه ركها ، نوج كوئي برطي ساننه دعا جزك اس فقركو باد كرے اب الناس بيج خدمت الى فياس عن شناس كے يہ ہے كه اسكے مفاين كوسمىلىن اور عبارات غِرفيع كو خبال مرس طكر اگركوئ الغاظب ضابط كترير او رغير عاورة تقرير کے دیکییں توساتھ اصلاح کے باراحمان کا مجمہ عاہر بر دہرس ... ؟

عليه جذبات معنيه " مرخ روشنائي سے لکھا ہے ،جن مختلف مرخياں دسالے كى لكمى كئي بين بد

یه رسال اجمیر شریف کا سفرنامه ہے۔ نشرکے بین بین ابیات واشعار تو دمستنف کر درج ہیں۔ کہیں کہیں پوری کی پوری غول بھی ہے۔ کلام منظوم کی کشرت ہے۔ « بہلی منزل ، حفرت بهآر سے بلد وعظم آباد تک که سوله کوس ہے " کے بیان پر رسالہ نا کمیل دہ جاتا ہے ۔ آخری الفاظ حسب ذیل ہیں :۔

"..... جب اس عاج کو بہت منتعد با پاحضرت مرشدسے سارا احوال ..... کا ظاہر کیا اور عوم وارا دہ سے اس احترکے ماہر کیا "

مصنّف کی بار اجمیر شریعی کی زیارت کے لئے روام ہوئے گرمفصد بورا نہ ہوا۔ آخرین سروز دوشینہ تاریخ سانوب صفر سلمیں کہ بحری مطابق چو بسویں کا تک سلائلہ فصلی روانہ عظم آباد ہو ہے ۔"

بتبد محد السخق عُرف بير دمره باكا دوسرا دساله "اصول احكام تمرع "همه بير دمره باكا دوسرا دساله "اصول احكام تمرع "همه برساله فغذ بندى منظوم كه سائد مجلد مهم ورده ما بيز " م × " و كاغذ بدكا زرد كرم نورده و سفيات اس دساله كا آغاز بول بو ناسه به

" بِهِ اللهُ الرحنُ الرحيب

اچی تعربین خدائے باک کے لئے ہے کہ جسنے بک امر سے وجود نابود دو جہان کا بنایا اور اوسیں اپنی ساری صفت اور صنعت کر دیکہایا کہ تما می حکوفات اپنا بیدا کرنے والا، روزی دبینے والا، آفتوں سے بچا نیوالا، معصیتوں سے چوڑانے ہاراجائیں اور او سکے حکموں کو جان اور دلے ماہیں .... »

.... "اب اکے اس کے جانا چاہیئے کہ یعجیب زمانہ ہے کہ جی و عظافیعت

ایک فیارہ سے ، کیسی کو تو فیق د بزراری اور ایان سناسی کی نہیں ، اعمال کی ہے اور نبت كبين اورا حكامات نفرع كى تلان كرنة من "أخر شنى سنائى بان برجلية مين اور اپنی سمچه بر مُرنے میں اور خوف فدا سے مجھ نہیں ڈر نے میں ۔اس جمن سے طور دین مصطفے کے چبوٹ کے راہ ضلالت اور ہاکت میں بڑنے ہی اور اپنے ساتھ دوسر كوبهي برباد كرنة من اس واسط بهد فقرب ندبير كمترين خلائق بنده نالأنق محد الحق المعرف بير د مرا يا چنتي النظامي .... سب با وي الفاطي و المرتضوي ندم ب .... مليفي مشرب صوفی .... واسط عزبزان اور دوستان کے اکثر کتب ہائے فعقہ سے إن أُصُّولوں كو فراہم لاكے رسال مختركيا اور ام اوسكا ، اصول احكام شرع دكها ..... ..... " جا نو اسے مسلما نو کہ ہرکام کے واسطے اُصول ہے کہ بغرا گا ہی اوسکے كرنا فرول مد، بين اسى طرح سے ديل اصول شرع مين كرسب كام اور احكام مسلمانيك اوسيبط فرع من - فرست اصولات الوحبد ، ايان ، اسلَّام ، اعتقاد ، دين ، مُرمِّتِ ، اجهاً د ، ملت ، الفآق ، اختلاف \_ اور شرع كيميني راه روشن سهي ، جوكو في اس را ه يرجليكا ضلالت اور الكت مي نه يراكك الله

رساله كا اختنام مندرج ذبل جلول يربع تابيع :-

س .... باس ليئ رساله بندي كباكه برشخف كي سمج مين أوسه ، مشكرو احسان خدا کا که انام کو پیونجا - اللر برتز برط منیوالے کو نوفیق دے کہ معنف کوساتھ دعاء خِرك بإدكرك انهم شد ـ نسخه احكام الشرع من تصنبف شجاعت العشق فير ....

عل اسى طرح لكماسك، فزول = فعنول +

حظر محداسی المعروف پردم با جینے النظامی والا بوالفیاضی البہاری النیکوی +"
دسالہ کی تفنیف کی تاریخ کہیں درج نہیں ۔اس رسالہ کی زبان صاف اور روال
ہے ۔اشار اور ابیات کے بوج سے دبی ہوئی نہیں ہے ۔ ہاں طرزمقفی کے منوفے جا بجا
طنے ہیں ۔

# عًا لم على عظيم أبادي (عفله)

" جب ملکہ صرآفروز زوجہ اور نگ آفاں بادشاہ ملک ختا، کہ حُن تدبیر سے ملکہ استعلینوس کے حاملہ ہوئی ۔ بعد نو جبینے کے دخر نیک اخر افتاب صور سن ،

ا بناب سيرت بيدا بوئ ، نام اس كا زمره جبين ختاق ركها م

پیر د خرت ، اخرتر برج سعادت ، گرامی گو بر درج سعاد س

اكما ليس اسباب تص ك ، وكتب معترين سي مقرد سي ، وه سب اسباب ملك یں مجتمع سفے۔ سرسے باکوں یک سرا باحشن ، اور نمام عضوائس کے نوراللی سے مجسم فقد اور جو جوعلم وسُركم باوشاه زادبون كوجابية باره برس كرس سيسبب لائق و فائن بو فی حص رات کو ملک کی سالگره نیر بیوی برس کی بو فی ، ملکه نے بیاش کفت اورزبورات مُرص بين كربسترراحت يرارام فرايا - عالم فواب بي ديكها كه فود ملكهام سے عسل کر، جامہ خانہ میں کیڑے بدل کر ، آ بنینہ خانہ میں گئی راینی صورت اس کو ابنین خانہ میں نظرنہ ائی۔ بدلے اس کے سکل وشائل ابک جوان ماہروکی دیکھی جمرد و نکھنے کے ترعشق كاكمان ابروسے اس كے سبينہ بركا- ملك فرم سے سرتیج كريا ، حب پھرنظراً کھائی ، نووہی صورت نظراً ئی ۔ چاروں طرف اس مکان کے ا بُسِنے نفے۔جدھر نظر كرتى ہے، وہى صورت زيبا نظر آئى ہے۔ مكه ب اختبار نعرہ مار كر فواب سے الحى۔ عتق نے اس جو ان کے ملکہ کو بے قرار کیا ،عشرت افز انے چرہ کو ملکہ کے دیکی کردر بافت کیا ، کہ ملکہ بلاشبہ کسی برعاشق ہو تی ، بہب نو بہ حالت سوائے عاشقوں کے دوسرے کی نہیں ہوتی . . . . ، ، ،

( صليع - ٢٤٥ ، نسخ خانقاه فا دريه اسلام بود )

## مولوى شياع الربن على ١٣٥٤ ١

بعداد اس رسالہ کے اختیام کا اقتباس درج کیا گیا ہے ہو بالکل وہی ہے ہو فو دین نے دوسرے نسخہ سے اوپر درج کیا ہے ۔ گر تغیب یہ ہے کہ رختیاں ابدالی صاحب کے مقالہ میں ہ و صفحات کیسے درج ہوگئے۔ ایک ہی طباعت کے قونسنوں میں معلا ایسا فرق کس طرح ، موسکتا ہے ۔ میرے بیش نظر نسخہ میں آخری صفح کے سرے بیر صاف " کے و" مطبوعہ ہے ۔ فا بہا رسالہ ترتم کی کتا بت کی غلطی ہے کہ ' کو ایک بجائے صاف " کے و" مطبوعہ ہے ۔ فا بہا رسالہ ترتم کی کتا بت کی غلطی ہے کہ ' کو ایک بجائے

عل تدبم باد بنر هواوا مسكل +

#### مه عن بي بي بيا هي - رساله كالآغاز بول بوتا ہے -" بوالقا در - بسم الله الرحن الرحم -

الحد للله رب العالمين والصلواة والسلام على خير خلقه محد والد الطيتبين الطاهرين وعلى اصحابه جاة الدين وبداة اليقين واتباعه اجبين - المابعد الرج يديم المثل محدث يكان على ولد حفرت مولانا .... عالم باعمل محقق كامل فاضل عاريم المثل محدث يكان فقيد زمانه عابد بيدر ربا زابد باخدا تارك الدنيا و ما فيها متوكل على الله حقايق ومعادت محكام ولوى سيدتيم الله رضوى ترندى بهارى ... ليكن مثل مشمور چنسبت خاك را با عالم باك كه الخلاط مرباني و مرد باخدا ويديج بهر زمبتلا منوسات ونباح فاني بدنام كنده كوناى جيد مهار من مركت انفاس مبركه اباء كرام ومجن تربريت وفيفال محبت والدما جد عليدالرجن ك في الجله علوم عزورى عرف و فقد وعقا بد وعلم كلام واصول دين وتغيير و مديث سعيم و مدين سعيم و دبيراسند و با بيان حقيقي عند بركان خود بيراسند و عقيدة تقليدى سے وارسند و

مولوی شواع الدین علی کا زیرنظر رسالہ جو از تعزیه داری میں ہے ۔ یہ کا کرامت علی

جوبنوری ولد ملا امام نجش کے رسالہ" فوت الابان " اور مولوی نعمت علی عظیم آبادی کی خیام آبادی کی خیام آبادی کی خیال الات کا بُرزور که دہدے ، مولوی شجاع الدین علی رسالہ "فُرت الایمان "کے منعلق کستے ہیں ۔ کہ وہ فی الحقیقت فوت الایمان سارے اہل اسلام کا ہدے " کتاب کی جیشیت ندسی اور مناظران ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ . ۔

سرس اور خط مبال شاہ عبدالقزیز دملوی کا کہ جواب میں سوال جواز وعدم جواز مجلس تعزیہ داری کے لکھا ہے اور راقم بھی اوس آبام میں شاہجاں آباد میں تھا۔ اور سے بھی جواز مجلس تعزیہ داری کی ظاہر ہے، بالجملہ بوجوہات مرقومته العدر کے جواز وموجب نؤاب ہو سے بیں اوسکے بجہ شک نہیں ک (صدف) رسالہ نہزا)
مصنعت نے اس رسالہ سے پہلے بین اور رسالے روّ نعداری میں لکھ کرشائے کئے نے اس رسالہ سے پہلے بین اور رسالے روّ نعداری میں لکھ کرشائے کئے نے انہیں اس کا وکھ تھا کہ "عومہ جند مرتب سے غلبہ و تسلط قوم عبسائی نصاری کا مملکت ہند وستان پر بوگا فیو گا ترقی پر ہے ۔ " رصت ) ، اور " اکثر اشخاص ا بنے عقیدہ آبائی ہند وستان پر بوگا فیو گا ترقی پر ہے ۔ " رصت ) ، اور " اکثر اشخاص ا بنے عقیدہ آبائی

معتنف اُس عفر کے ندمی حالات پرروشی ڈالنے ہوئے لکھتے ہیں :۔
" بایں وجہ تام ملک ہندوستان عوال و دارالامارة کلکۃ وحوبہ بگالہ دببار خصوصًا دارالاباحۃ والفلالۃ ہے کہ کوئی متعرف حال وعقائد ومقال کیبیکے بنیں ہے ،
اسلے بسبب مطلق العنان ہو سے ہرایک شخص کے کہ کوئی کسیسے با ذریس بنیں کرسکتا ہی اسلے بسبب مطلق العنان ہو سے ہرایک شخص کے کہ کوئی کسیسے با ذریس بنیں کرسکتا ہی عجب طرح کا خلاف وانحتلاف اہل اسلام و ہرایک اہل ادیان وطل و مخل میں قرص میں دروی اور مسالہ زیرنظر کو نفریہ داری کے جواز بی ہے ۔لیکن مصنف کو دہروی اور

عیسائیوں کے خلاف فلی جما دکرنے کی فکرزیادہ نفی ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے راجہ رام مون راست کے نام مون کے راجہ رام مون راست بنگا لی کے جبالات فاسدہ کا جواب بھی دیا ۔ لکھتے ہیں . ۔

« . . . . ابک رسالہ جالک کفرو ضلالۃ مخلاصہ فدم ب وعقبندہ باطلہ و ہر یہ کے با ہی مفهون كرجيع مذابهب وادبان مندو ومسلمان وبهود ونصاري وغيره مدامب ابل كفرو اسلام موضوع و مخترع اسی انسان فانی بنیان کاسمے ،کوئی مدسهب ومشرب خداکی طرف سے بنب ہے و سارے مراب وعقابر بنائے موسئ انہیں ادمیوں کے من انہوں نے جو سے نسبت اوسکی طرف خدا کے کردیا ہے وجو سے ان فرست کا ولانا اوسكا حكم اللي و نورات و الجيل و قرآن واسط اعتقاد عامه مرد مان كے ظام كيا ہے كہ لوگ خدا کے ڈرسے و خوف جزائے دوزخ و بامید اسائش جنت کے اپنے عقیدہ وايان يرقائم رمن ، فو وتصنيف و البعث كيا -لبكن جو اكم انت ست كه يعقبده باطله اضوكه علما وعقلات و فضلات كامل كابوكا ، نظر بربدنا مي واستنهار رسوائي ابني بنظرعاً ) مرد مان مندوومسلمان وغيره ابل اديان كے ، نام سے اپنے ندلكها واوس رسالد حباله كغروضلالتذكوبنام بابورام موسن ايك نبكالى كے كدوه ظاہرا علم سنسكرت وعقيده برام ومي مناسبت ركه انها و وه يتحف غير مفبد والينه اعتقادات كابي يا بند نه تها و مُرد دولتمند نها ، تعینیت کرکے شهرت دیا .... کهنا جواب كا اوسك واجب بواچنا يخ اوسى ايّام سي جواب با سواب اس رسال حباله كفروضلا لتة کا بخلاصہ اس مضمون کے لکہا گیا .....، " (صفول)

...... " بو مكم با دشاه و حاكم اس ملك كے عبسا في مِن اكثر بإ دريان عبسا في

ف صدم رساله مفالط مبالد كفرو ضلالت برابطال ندمب مندو . ك ككه كرجياب

کر وا سط اغ اے ہند و ومسلمان کے لوگوں کو بلا قیمت دھینے ہیں وابل اسلام بسبب براسر میں میں اسلام بسبب براسر میں ہوئی ۔ اور اسکے کہ وہ اسلے کہ وہ اسلے سراسر لنو بیمنی وقی منا لط ہے ، نہ لکھا ۔ بنا، علیہ با دریوں کو جراحت زیادہ بوئی ۔ اور اننوں سے کئی دسالہ بدین مفہون کے لکمہ کر جہا ب کرمشہور کیا کہ عقبدہ مند و ومسلمان کا مفہوں سے کئی دسالہ بدین مفہون کے لکمہ کر جہا ب کرمشہور کیا کہ عقبدہ مند و ومسلمان کا مفہر کیا بیا طل ہے ۔ اسکے کہ اکثر دسائل با بطال ذریب بند و اسند ن کے لکمہ کر جہا ب کمشہر کیا گیا وحفور میں اکثر علما سے نامور مولوی شناہ عبد الفرزیز دہوی ومولوی ولد آرعلی مشہر کیا گیا وحفور میں اکثر علما سے نامور مولوی شناہ عبد الفرزیز دہوی ومولوی ولد آرعلی کئینوی کے بہا گیا لیکن کے بہا کہ بیاں لکھا ہے۔

سسس سئے بیچداں نے ابک کتاب مل با بطال ور د مذمب نفرانی کے واثبات مذمب اہل اسلام کے نصنیف کرکے بھرٹ ایک ہزار پانجبور و بیے کے با پنجسون خرجہاں کر لوگوں کو تقیم کیا و نام اوسکا 'تخفیم کیا ۔' (صلاف) مصنف کو یہ احساس بھی تھا کہ وہ وقت فرقہ واری بحثوں کے لئے سخت ناموزوں نفا۔ لکھنے ہیں :۔

ور اس زمان بین علما ، عفلات ایل اسلام کو مناسب و خرور نها که کتب و رسائل باستخمان و خیبت ندیهب نیراسلام کے عمومًا و با بطال ورد ندیهب نیراسلام کے عمومًا و با بطال ورد ندیهب نیراسلام کے خصوصًا فدیمب عیسانی کے لکے ..... ؟

رسسب ہے نومقتفائے حال اس زمانہ کے مناسب بھا۔ برخلاف مصلحت وقت و برخلاف مقتفائے حال اس زمانہ کے بعضے مولویا ن اختلات جدید در میان

اہل اسلام کے عمومًا و الا ہم کہ کئی مولو ہوں نے رسائے اوپر کیفرمطلق اہل اسلام تعزیہ دار کے برخلاف طریقہ اہل اسلام تعزیہ دار کے برخلاف طریقہ اہل سنت والجاعت کے لکہا ہے . . . . ی ( مسلام اسلام)

دساله کاطرز بیان بڑے بڑے پیچیدہ جنوں سے نرتیب پاتا ہے۔ 'بجیب ' اور' نب 'کی بجائے 'جد ' اور ' تد ' استعال ہوئے ہیں اور ' سب 'کو بسیم' لکہا جاتا ہے۔ زبان میں پُرائے بین ہے۔ کہیں کہیں علامت فاعلی محد ون ہے۔ اور کہیں کہیں فعل کو فاعل ومفول سے مطابقت نہیں ۔ اور چو کہ ابیا کئ جگہوں پر ہے لہذا کنا بت و المیاعین کی غلطی نہیں کی جاسکتی ۔

میرا خبال ہے کہ مولوی شجاع الدبن علی فعبہ بہار ننریف کے رہے والے نفے ۔ دہ اپنے والدصاحب کو "بہاری " لکھنے ہیں۔ اگر یہ نسبت صوبہ بہارکی طرف ہے تو بھرمصنف چھر آہ کے رہنے والے ہوں گے ۔ اُن کی کتا بشیخ دین محد منوطن جھر آہ کے مطبع ہیں جھبی تھی۔ اس سے زبادہ حال معلوم نہ ہوسکا۔

### مولوى محرعًا لم على ١٢٩٥

مجے جناب شاہ فخرعا لم صاحب سیادہ نشیں فلیغہ باغ بھا گیپور کے کبتی نہ سی ابک مطبوعہ کتاب نٹر اُر دو کی ملی ۔اس کا نام "دہ مجلس " ہے ۔ "دہ مجلس س

تالیف مولوی محدعا لم علی صاحب سررست ته دار کمشنری اضلاع مجا گلیور وغیره

والسط يرط صف محرم كى مجلسول مين -

اخرالعبا دجب درعلی وعلی حبین نے ..... دارالامارۃ کلکۃ ، مطبع انوان الصفا بیں ، ابتام سے مولوی عبد الجبد صاحب ومولوی کرامیت اللہ صاحب صلحات قدسی کے دمفنان مبادک بیں ، مطابق ماہ اکست مسلم لئے کے جمپوایا۔ قدسی کے دمفنان مبادک بیں ، مطابق ماہ اکست مسلم لئے کے جمپوایا۔ قبمت کتاب کیروبیہ جارا نہ گ

فرست مضابین و ه محاب و بیل ہے : مجلس اول مشعرانتقال بینبرخداصلی الله علیہ وسلم ... صل
مجلس دوم مشعرانتقال فاطه زیرا علیها الصلو ، والسلام ... صلا
مجلس سوم مشعرشها دست علی مرتضی علیہ الصلو ، والسلام ... صلا
مجلس بیم به شها دست ام حسن علیہ الصلو ، والسلام ... صلا
مجلس بیم به شها دست حضرت مسلم بن عقبل علیالسلام ... صلا
مجلس شم به شها دست بیسران مسلم علیالسلام ... صلا
مجلس شم به شها دست خرین بر بدریاجی ... صلام
مجلس شم به شها دست خرین بر بدریاجی ... صلام
مجلس شم به شها دست خرین بر بدریاجی ... صلام

على نهم بشها دت حفرت عباس عليه السلام . . . ملا على ديم بشها دت حفرت على اكبروعلى اصغرعليها السلام . . . ملا عبلس يازديم بشها دت امام حسبين عليه العملوة والسلام . . . ملا عبلس سيوم امام مطسلوم عليه لسلام . . . مصلا مجلس جهم جناب سيدال شهدار عليه لسلام . . . مسلا محس جهم جناب سيدال شهدار عليه لسلام . . . مسلا

"الحدىللدالذى والحزير (عربی عبادت) ... عقلائ عالم وفضلائ بنی او المحدیللدالذی والحزیر (عربی عبادت) ... عقلائ علی عرفی بنیاد بر واضح اور او نکی عرفی بنیاد بنا بندار جس گل سے بین وجو د کے صوا بین شگفتگی با بی سے بد شک صرفر نفا سے بزمرده بوا اور جسے کشور زندگانی بین قدم رکھا اوسے بالفرور مناع جان متفاصی اجل کو سو نبا - چو نکہ اتبام غم انجام عاشوره محل ماتم و بکا ہی اسواسط دو کلم وفات کے حال بین حفرت سیدکائینات علیدالصلاق والتیات کے السواسط دو کلم وفات کے حال بین حفرت سیدکائینات علیدالصلاق والتیات کے الکم جاتا ہے کہ ..... "

سرمبادک رکھ کر آنکھب بندلین اور چرو فرانی کا رنگ منظر بدوگیا۔ فاطمہ زہرہ نے سرمبادک رکھ کر آنکھب بندیا ہے کہ اور چرو فرانی کا رنگ منظر بدوگیا۔ فاطمہ زہرہ نے کہا داابت ک ' کچھ جو اب ندبا بچر کہا یا با جان فرا آنکھ کھولئے اور کچھ مجھ سے بولئے ۔ حضرت صلم نے فاطمہ زہراکو بنظرار و بکھ کر بایس مجلا یا اور اپنے سینے سے لگاکر فرایا فرا و ندا فاطمہ کو صبر دے۔ اتنے میں حسینی اسے۔ رضاد سے سبینہ مبارک پر طبح

نے اور رو رو کرکتے تنے ، لے بدر بزرگوار مب کی مفارقت سے سادا کیا حال ہوگا اورتہارے بید ہارے ماں اور باب کی غنی ارتی کون کرے گا۔ اذواج مطرات اور اصحاب کے رویے سے زمین اور اسمان کا نبا تھا۔ حضرت صلعم نے فرمایا ، لوگو صبر كرو اور دو دن جرال عياوت ك واصطرسول صلم كے باس الے اور مزاج كا الول بوجها ، فرما یا ، بهن ناسازم - نیسر دن بهر کرعن کی ، یا رسول التری تعالی نے آج ملک الموت کو حضور میں بھیا ہے، اگر اجازت ہو نو خدمت میں حاضر ہو ، حکم ہوا الموس بجرين المول ومحزول الوداع الوداع كهن بوسة أسط اوركها بجرانفا ف مونیا میں آ نیکا نہوگا ۔ الغرض ملک الموت نے بکارا کہ اگر اجازت مونو گھر میں اول۔ اسوفت فاطر زہرا حفرت صلم کے سرمانے بیٹھی تغیب ، جواب دیا کہ رسول خدا تندابد مرض میں مبنلا میں مافات نہو گی۔ بجرا ذن طلب کیا ، وہی جواب پایا۔ تبسری بار ایسی اوار مبیب سے اجازت جاسی کر سینبوالونکا بدن ہیبت سے كا نبية لكا - حفرت صلم في " نكه كهو لكر يوجياكيا حال به ؟ فاطر زبره ف عرض كي ایب اعرایی وروازے بر کوا بوا اینکی رخصت چا بنا ہے رہر خبر فدر کرنی ہوں بنیں انتا۔ آب نے فرمایا ، الے فاطر یہ ملک الموت ہے۔ مثا نیوال لذتو فکا ، تو شیوالا راحق ن کا ، ینیم کرنے والا فرزندوں کا ، بیوہ کرینوالا عور توں کا حضرت فاطرہ زہرارو مے لكبن - سبدالمرسلين صلم ي فرا با العجان پدرمنت رو ، نبرے رو في عاملان ( محلس اول) عِشْ روستے ہیں .... یا

انداز بان صاف، سلیس، واضح اور برار سمے علمین نثر میں لکمی موئ میں

اور انعتام پر نوے درج میں ، بومصنّف کے ہی منظوم کئے ہوئے میں تخلّص عالم میں رکھا ہے ۔ ایک نوح درج ذبل ہے۔

حببن سبطِ بنی احمد مختار واحمین سبطِ بنی احمد مختار واحمین ورج بنی کے نفط وُرشوار واحمین مربی اللہ واحمین میں دین علم البقین کے واقعت اسرار واحمین موسکے اختہ خاک وخول میں وہ رضار واحمین صفت آلودہ خاک اوسکا ہو ہر تار واحمین صفت میں جبل جاد ہے اوس بنخبر و تلوار واحمین سے بائے ہیں جبل جاد ہے اوس بنخبر و تلوار واحمین سے بائے ہیں جبل جاد ہے گھر بار واحمین سے بائے ہیں تکویں اس اُلم سے گھر بار واحمین

ابن عسلی حب ربر کرار واحب ن زیب کنار فاطه زهرایخی دات باک غفه مجیع فضائل و مجب به علوم دین نوصیعت جیکے چر مکی والت مس ہوسکے جس زلعت شکبار کی والیل ہو صفت وہ حلق جو نظا بوسہ گہر ختم مرسیان لیل لیب او نکا خشک ہوانٹ نگی سے بائے

عآلم کا دل اُ لم سے ہوا بسکہ بے قرار کتا ہے رورو ہرگھ عی صدیاروا حسین (نوح، ص

## حرد ترري

نناه فحرعالم صاحب (خلیفہ باغ ، مجاگلیور) کے کتب خانہ میں ابک اور مطبوعہ کتاب مجالس محتم کے متعلق ہے ۔ اس کتاب کو اندوائی اور آخری حصے موج دنہیں ہیں۔ موج دہ حالت میں کتاب صفر دس سے اندائی اور آخری حصے موج دہ تو جا تی ہے ۔ انبدائی صفے دو تو جا لیس پرخم ہو جا تی ہے ۔ انبدائی صفے کے سَرے شروع ہو تی ہے ۔ انبدائی صفے کے سَرے

پر لکھا ہو اسے " جانس چہلم " ' دہ قبل ، اور عبان چہلم ' کی تر نزیب ایک جیسی ہے۔
مجلسیں ننز اُر دو میں لکھی ہوئی ہی اور اختام پر نو سے درج ہی فیطی طور بر بنیں
کماجا سکتا کر ' عبانس چہلم ' کا مصنف کون تھا اور بہ کتاب کماں طبع ہوئی مکن جو و نوں کتا بوں کے مصنف مولوی محد عالم علی ہی ہوں ۔ لیکن ' مجانس چہلم 'کے نوحوں بین تخلص حبت ری استعال ہوا ہے اور ' دہ محبس ' بین عالم ۔

تخلص کے فرن سے اس طرف خبال جاتا ہے کہ مجالس جیلم اکے معتنف کوئی اور بزرگ ہوں گے جن کا تخلص حید ری تھا۔ اغلب یہ ہے کہ دونوں کتا بیں ایک ہی زمانہ کی لکھی ہوئی ہیں۔

م مالس جیلم، کی طرز تخریر حسب وبل سمے :-

"جذبات جگرسوز کے لکھنے والوں اور روایات غم اندوز کے بیان کر سنے
ہارون نے اس احوال جاں گزا اور اس ماجرائے ہوشر باکو صفحہ دل پر قلم ہ ہ سے
یوں رقم کیا ہے کہ ماہ محرم کی دسویں تا ریخ جیعے سے لیکر ظر تک حفرت امام سبن
علی السلام کے جننے بھائی بھا ہے بھیتھے سے سوائے جناب علی اصغر و حفرت بن لعابد
اور جناب امام سین علیہ لسلام کے دشت کر بلا میں جام شادت بی کر سیراب ہو چکے
نے ۔ درج شہادت کو بہنچ ہی کے ستے ۔ کہتے ہیں کہ ان سب شہید وں خدا رسیدوں
کی خاطراتی ہے حواسی و بے طافی خید اہل بیت رسالت میں کسی کو نہوئی تھی،
جس قدر ہ و و داری حضرت امام سبن علیہ لسلام کے دوا اجناح بر سوار ہوئے کے
جس قدر ہ و و داری حضرت امام سبن علیہ لسلام کے دوا اجناح بر سوار ہوئے کے

معلی جیلم کا ایک اختامی نوم درج ذبی ہے:۔
"سنتا نہیں فریاد بہاں اسکھڑی کو گئے ۔۔
دیتی ہوں کھڑی کی جگڑ کی دو ہائی ۔۔۔ ہے علی طغر
الے جیدری اب تاب کہاں کیوک کھیں ہم ۔۔۔ اس دکھیا کی داری
جسطور سے کہتی تھتی وہ قسمت مبلی مائی ۔۔۔ ہے جے علی اعفر
افادللہ کوانا الید ساجعوں " (صابع)

# مولانا محد الما المحد الما المعدد الما المعدد الما المعدد المعدد

مولانا محداحسن صاحب مرحوم گیلائی ضلع بینه کے رہنے والے ، مدرسه عزیزیہ بہارشریف کے مدرسه عزیزیہ بینورشی بہارشریف کے مدرس اوّل مخفے مولانا سبد مناظراحین گیلائی مرحوم ، پرافسرعها نیه دینورشی حیدر آتا باو نے مولانا محداحی گیلائی کے ابک اُر دو رسالہ کا انکثاب کیا اور اسے بہار میں سورسالہ مدیم ، گیا ، بہار منبر ساسالہ یو میں سورسالہ مدیم ، گیا ، بہار منبر ساسالہ یو موسنف میں سورسالہ کو معتنف نے بر زمانہ تحقیبل علم بنا رس میں مخریر کیا۔ نو موسنف فرماتے ہیں ۔ اس رسالہ کو معتنف نے بر زمانہ تحقیبل علم بنا رس میں مخریر کیا۔ نو موسنف فرماتے ہیں : -

" اب اوپر دانشمندان جیروروشن دلانِ صافی صنیر کے پوشیرہ ندر ہے کہ فاجم الطلبہ محدا حسن ولدسبد شجار کا بار اوہ و فاجم الطلبہ محدا حسن ولدسبد شجاعت علی رہنے والا منصل صوبہ آبار کا بار اوہ تصبیل علم ادارہ از وطن موکر سلسلسل میں وار دشہر بنارس نتھا ہے۔ اور خاتم کی جمادت

يول سم :-

« نمام شداب كتاب در شهر بنارس ما ه صفر الملكات ؟ عدم مولانا مناظر احسن مرحم لكهن إب كه :-

" عوبة بهار مب اس سع ببتيركون كتاب نثر أردوز بان بس غالبًا نهب لكى

گری ی

"اُردو زبان کے اس قدیم دور میں ان حفالی واسرار، معارف و نکان کے مونیوں کو اس کے عنفان میں بھرا ہوا یا یا "

.... در اسلام کی جدید دمنی خرور نوں اور آبندہ پنیں آنے والے عقلی وعلی خطووں کو بھانب کرسار سے ہندوستان مبریمی اُسو قنت یک شائد کوئی کتا ب اُر دور آبان بین نصبیف نرموئی مختی ک

مفاله نگار کے بابن سے مصنّف کے موضوع سخن کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ افسوس کر مولانا مناظر اسس مرحوم کا مفالہ نا نام رہا۔ اس لئے کتاب کے متعلق تفقیلی علم عالل نام دہا۔ اس لئے کتاب کے متعلق تفقیلی علم عالل نام دہوں کا ۔ ادارہ ندتیم نے لکھا نفاکہ :۔

"کتاب برنفیسلی ترجره جومولانا مدوح نے فرما باہے نمابین ولیسب اور بُر ا ذمعلومان ہے ۔ گرافسوس ہے کہ بہآر تنبر کے محدود صفات میں اننی گغائش بہیں۔ اس لئے بیمضون بیب برختم کر دیا گیا ہے ۔ ہم مولانا مدوح سے اس اختصار کے لئے معافی چاستے ہیں اور ناظرین ترجم کو بینی دلانے میں کہ وہ کسی اور تمبر میں بغیبہ مفرون کا مطالعہ فرمائیں عے یہ جمعے بہت تلاش وجنج بریمی بغیبہ مضمون اور قلی رسالہ نہیں مل سکا۔

# مولانا ولابت على زبيرى صادفيورى مون

اسلامی نهذیب و نور کی قراش کا بهت برا حد فرمی ہے۔ قریت اسلامیہ کی نقافت کی بنیا دہی دینی ہے اور اس کے دنیا وی طوحا بخر کے برسنعیہ میں مجی فرمیب کی بنیا دہی ہوئی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اسلامی کلچر کے ہرسنعیہ میں فرمیب کی بنیا با ن جھلک ملنی ہے ۔ او بیات اسلامیہ میں ہرطور پر فدمہی مخرکا من کی جلوہ کری ۔ بے ۔ او بیات اسلامیہ میں ہرطور پر فدمہی مخرکا من کی جلوہ کری ۔ بے ۔ او بیات اسلامیہ میں ہرطور پر فدمہی مخرکا من کی جلوہ کری ۔ بے ۔

بہآرکے اُر دونٹری ا دب کے آغاز میں میں اسلامی مذہبتیت کا تیزرنگ و کھائی دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ جمعے کہ بہآر کی ابتدائی اُر دونٹر اسلامیتن کر تاروبو سے ہی بنی گئی ہے۔ حوفیائے کرام اور اہل در دعلماء نے ترویج و نا بُداسلام کی

فاطر مختلف فرہبی رسالے لکھے۔ فدیم بہار کی اُد بی روانیبی مجی کچھ اُ سی ہی ہیں۔ بودھ رکھکشو وُں نے مذہبی اور اخلاتی محتر کا ت کے تخت مدہبی لٹریچر اور اظلاتی اوب بہاری محکشو وُں کی طرح سبزہ دارا و بہاری مو نبا بہاری محکشو وُں کی طرح سبزہ دارا و ب بی بینے ہوئے وَن خوش خرام ہونے ہیں۔

علمائے صادق بورنے بھی اُردونٹر کی تخیی میں بہت بڑا حصتہ لباہے۔ صادقبور نه موت بهآر بلکه ساد سے ملک کی مذہبی وسیاسی تاریخ بین ایک غیرفانی اور اہم نام ہے۔ صادق پور (عظم آباد) ایک احیاء ایک نخریک ایک نظیم کا مرکز تقابو ہندگیر وسعت وابمیت رکھتی تھی اور چو کہ یہ ایک عوامی تخریک تھی اور زمانہ نے نئی كروثين لى تقين على سئ صاد تيور في اينا ذريعهُ بيام أردوكو بنايا - لارد أكلين الر کی مکومت کے زمانہ میں (معطمانہ) عدالتوں اورسرکاری محکوں سے فاتی زبان كا دواج المحاديا كيار فاندان ولى اللى في عنهى قران نربين ك أردو ترجي بجائے فارسی تراجم کے عامنہ المسلین کے سامنے بینی کئے۔ لنذا علمائے صادفیور نے بھی البینے مذہبی رسالے اُردو ہی میں لکھے، نیز حفرت سیدا حد برمادی رحمت اللر علیہ اور سناہ اسمبل شہب رحمنہ استر علیہ کے مواعظ اور تفا سبر کے مکنو ل کو آردو یم نمتقل کیا ۔ اُل دد ا دب کو صادق پوری تخریک سے بیش بها فائدہ بینیا کیونکہ يرُمنظم اجناعي كوسنس منى اورعوا مى ميلانات كى حامل ـ

صادق بوری رسالوں کے موضوعات و مقاصد کو سمجھنے اور صاحبان رسائل - تا اجدالقادر متری طاعظیم نے قرآن شریف کا پسلا آردو ترجر پٹی کیا ہے - یہ باعادرہ بے - دومرا ترجر آپ کے براددگرم شاہ دفیع الدین نے کیا - یرتخت اللفظ ہے + کے نقافی محرکات کو جانے کے لئے یہ طروری معلوم ہوتا ہے کہ صادق پوری نحریک کے تقافی محرکات کو جانے کے سلسلوں کے متعلق مختراً کچھ باین کبا جائے۔

منظیہ عهد میں خالص اور تطبیعی اسلام بیش کرنے کی سٹی مشکو رحفرت احد سرنہای مجدّد العن ثانى رحمنه الله عليه سعة نشروع بوئى -أس دور من منداسلام تهذيب ونرتن کی ذبلی و ٹانوی سطوں کے علاوہ اسلامی عقابد وانکا رکے مرکزی طبعات میں بھی عجی وہندی ملاوط شدّت سے ہونے لگی مقی ۔ ابک ندمی تنذیب کے ه اشی پر دوسری نهذیبوں کی آمیزش وامتزاج کو اُس حَدیک بر داشت کیا جا سكتا ہے جو مركزى امور كوخطرے بي نه ڈالے يكن اكب ندسى نقافت اپنى منبیا دوں اور ابینے دائر وُ خاص میں کسی تسم کے امتراج و ترکیب کو بر رضا و رغبت فبول نہیں کرنی ۔ عدر مغلبہ میں بالعوم سنداسلامی کلیمر کے غیراسلامی عنا صر خطرناک طور پر بُرط مد رہے نفے ۔ دورِجه آن گیریں حفرت سر صَندی نے اسلامی وحدانیت و وُحدت کی تجدید کی پُرزور کوسٹش فرمانی اور دور احرشاه بب حضرت شاه ولی السر محدث و بوی نے اسلامی سبرت اور صحح اسلامی سماحی سیاسی اور افقها دی فضا بدا کرنے کی جدو جد کی حضرت شاہ ولی اللرح با دموی صدی کے عبد و منے نو حضرت سیداحد بر ملوی رحمنہ الله علیہ نیر ہوی صدی بجری کے مجدد ومامود منف وحفرت بربلوی کا سلسله حفرت مخدث دملوی سے برا ه راست مل مواہد مولانا ولايت على كے رساله منجر و با تمره بين اب كا سنجره بون پيش مواسه :-

مل جمة الشرالبالدن الاحفرت شاه ولى الشر رحمة الشرعليد +

ومویننا فرحن جبین ومولینا شاه محرصین فدس انشرامرادیم مفیده ابرالمؤمین امام او مدیننا فرصن جبین ومولینا شاه محرصین فدس انشرامرادیم مفیده ابرالمؤمین امام او مدحفرت ببدا حد مجد و مانه تالنته عشرا زالت برکاننم مفیده سندا لمدینین ما تم المنسرین حفرت شاه عبدالعز بر محدث وطوئی مفیده جمنه انشر علی العالمبین قطالملت المغسرین حفرت شاه عبدالعز بر محدث وطوئی مفیده والد بزرگوار خود حفرت مولانا والدین شاه ولی الشر می ری و در دورت مولانا شاه عبدالرجم فدس سِتره به " (صاف)

عل حیکم مبدالحید صاحب پردیتاں کے والد ما جدر جبم صاحب علام عظیم الدین احد مروم صدر شعبہ جات او و ، فارسی ، عربی ، بہذکا فی کے نانا سکتے ہ

بیشهٔ وارد بوا حضرت برمایی کے اس دفعہ صادق پوریس فیام کیا اور علماء صادق پور کے سأرسان الدان حلقه ارادت من واخل موسئ - "ب مدرولانا ولابت على ، مولانا عنابت على اور مولوى شاه محرحسين كو اينا خليفه مفرد فرما با اور سخاب كي مظلوم مسلمانو کی امدا د کے سلئے ضروری سامان فراہم کرنے کی تاکید کی دجب سیدصاحب کا فالم روا نه بهوا نو مولانا ولا بن على ومولانا عنا بن على مبى سائف بهو كئ - كجم د نول بعر حفرت نے پناب کے سکھوں سے جماد کرنے کے لئے راجستھان، سندھ، بلوحبتان، ابران و افغانستان کا سفر فرما یا - ہند وستان کے شالی مغربی سرحدی صوبر میں وار د بوے اور أس علافه كو سارے كا سارا فيخ كرتبا -مولانا ولابت على ومولانا عنا بهت على بھي مبتت میں موجود سنے ۔ ان دونوں ہما بُوں نے اپنی جد وجدسے سُکا کہ و بہار کی ابک برط می جمعین فراہم کی منی اور کبیر رقم بھی جن کرلی تھی ۔ ان کی تنظیم کا صدر مقام صادت بور ، يليذ نفا ١٨٢٤ تا ١٨١١ عكاز مانه اس جمادكا دوراول تفا جوحفرت سبدا حد بر مبوی رم کی شهادت پر حبگ بالا کوش ، صوبه سرحد مبن ختم بهوا (<u>۱۳۸۸ م)</u> إنَّا بِلَّهُ وإنَّا الْبِهِ دَاجِعون -

حفرت اپنے مقاصد میں کا میاب ہوئے ۔ آپ نے اصلاح و تبیلنے کے کام میں بہت فروغ حاصل کیا اور سلمانان ہند میں وبر با ذہنی و ککری ، ابہانی و اخلاقی سیداری و رندگی بیداکر دی ۔ خبگ بالاکوٹ میں شاہ اسلمبل دہلوی ہمی شہبر ہوئے ۔ اس خبگ

کے بعد تخریب احدی کا سارا کام گرم تا ہوامعہ اوم ہوا۔ لبکن علمائے صاحق بورکی ثابت فلر نے گروی بنا لی۔ مولانا ولا بہت علی اورمولانا عنا بن علی نے سے سے سے منظم و نبلیغ کا کام جاری کیا اوراینی جاعت کو اِسی فدر طب فتور بنا دیا جس فدر وه حفرت سبید احد ی زندگی میں متنی ۔ اِس جاعت نے ، جو مبنیتر بہار کے علا فوں سے جمع کی گئی متنی ، بھرخط بنجاب برحرم مانی کی اور حیدسال کے جدال و قنال کے بعد ابک وسیع شالی مغربی خطر مک برابنی حکومت فائم کرلی سیکھوں نے ہزیبن اٹھاکرا مگریزوں کا سہا رابیرا۔ در اصل سکھ اس جاعت کے بے بہ بے حکوں سے کم ور موسی جکے سنے ۔ انگر مزوں نے ببند ند كباكه بندوسنان كے شمالى مغربى علافے بى البنى برجين طاقت ابجرے أنهوى نے جاہدبن کو مننیہ کیا اور وہ اُن کی راہ میں رکا وٹیں ڈالنے لگے۔لندا جاہدین کا مکراؤ انگریزی فوج سے بھی ہونے لگا۔ مہم - اس ماء کا سارا مفتوحہ علا فد مجا ہدین کے بانغ سے سی گیا ۔مولانا ولابت علی اور اُن کے بھائی مولانا عنابت علی گرفتار کرے بیٹنہ بھے دئے كئے - جمال ان سے مبعادى مجلكے لئے كئے - مبعاد كذر في بر دونوں بعائى بيرستنمان بہنچ گئے۔ ومن مولانا ولا بت علی نے سلم هم له عبر انتقال کبا ۔ ان کے جانب مولانا عنا بن علی فرار پائے۔ انفوں سے سرکار انگریزی کے خلات حباک کرنے کی بڑی سُرگرمی سے تبار باں کیں ، لبکن ناکا مباب رہے۔

سلے میں پنجاب کے افسان کے ہاتھ میں کچرا بینے خط پڑے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ راولینڈی جیاؤنی کے دبسی سیا جبوں کو سرکار انگریزی سے برانگونہ و باغی

مل مری پورسے کا فان تک اورسنما نہ سے مرحدکشیرتک وریائے مندمہ و دربائے جملے کے درمیان 🛦

کریے کی سازش کی ابتدا بٹینہ سے ہوئی تھی اور وہیں سے مولوی احمیدا مطر اور حیند دوسرے علمائے صادق بورکے زیر اسمام رو بید، سامان رسد اور اسلے بخرض جما د سنناً مذیمی جا رسید سفے - ان لوگوں کی خان تالانٹی ہوئی اور ان پرکڑی نظر کھی جانے لگی یکھماء مرجون کو مولوی احدالله صادق پوری ، مولوی شاه محرسین صادق پوری اورمولوی واعظ الحق ساکن مجنی محله نظر بند کرد بئے گئے۔ انہیں وبیم میل کمشنرر مین نے ' بین مبینے نظر مب*رر کھا ۔*ان واقعات کے بیر مجھے ایم کا غدر میوا ۔غدر کے کئی برسس بعد سلامائ بیں بھر ما ہدین سے انگریزوں کی مکر انبیلہ وکو ہے او کے میدانوں میں ہوئی ۔ اردانی کے دوران میں اور اس کے بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ بغاوت کی اگ د جیے د علے سارے ملک بن سگ رہی ہے، صاحق پور میں بخر بہت ازادی وتنظیم حباک جاری ہے اور جاہرین کے فافلے مع سامانِ جماد سرحد کو روانہ ہو رہمے ہیں - ملک کے مخلف مقامات میں گرفتاریاں تنروع ہوئیں ۔ صاوق پور کے علماء بیں مولوی احد آفتر کے جھو مے بھا فی مولوی کی علی اور مولوی عبد الرحیم کر نتار کئے گئے۔ مولوی محد حَبَفر غنا نبیسری کو بھی گرفتار کبا گباریہ سب انبالہ بھیج و بیئے گئے اوارنہیں مقدمہ کے بعد تکس دوام برعبور دریا ئے شور کی سرا می (مرا می دریا علی مرا می مولوی احسداللرير بفاوت كامقدم فائم كباكبا اورانيس ميى عبس دوام كى سرا ملى وكان كى ساری جائدا د ضبط کرلی گئی ۔ مولوی احب داللہ اور مولوی کی علی نے وطن سے وور جزيرهٔ اندان مين على الترسيب من المحامة والمحداة بن انتقال كبار حكيم عاد لميد خلف اكبر

المستذكرة ما وقد ما علا فين كزيشر مناها

مولوی احد النظر اور اُن کے فاندان پرسخت معیبت طوط پرطی ۔ اس داستان درد کو انہوں سے ابنی فارسی مثنوی مفاور ہا گدان میں بیش کیا ہے ۔ سے من بہ تشویش و فکرلیس و نہار من بہتشویش و فکرلیس و نہار بخت درخواب و نہتہ البیسرار

حفرت ببداحد بربلوی کی نخر بک ، اہل صادق پورکی نصرت واعانت اور اس تخریک کے مسلسل نشیب و فراز برتم و مفنو دنہیں ۔غرض یاعتی کہ میں اس نخریک کی ارتقائی اور خلیقی قوت کو پیش کردوں ناکہ اس امرکی پوری حقیقت ظاہر موجائے کہ تخرکب احدی شخ اردوا دب خصوصًا اُر دونشر کو کافی تقویب بینیا فی سند میں نورث ويليم كالح ، كلكة بند بوكيا نفا -اس زمانه سي هماماء كك أر دونشرى اوب کی د نبا میں خلاسا نظر ہ تاہے ۔ اخرالذكر سن كے فريب كسى مندوا دبب نے ممكلُ با صنو بربیر کرد ، کا فارسی سے اگر دو بی نرجه کیا اور رحب علی بگی سرورنے و نسانہ عِائب لکھا یمھیمہ کے بعریمی سہل وسلیس نیز کی طرف نوجر نے تھی رئیکن سبدا محب بربلوی کی جاعت نے مدابت و تغیلم اور روِ منا لفین کے لئے سلیس وعام فهم اردو میں کثرت سے رسالے لکھے اور فارسی سے نرجے کئے مولوی عبداللہ نے ہوگلی ترسی سے سبدصاحب کی تصنیف سنیبهالفا فلین کا اُرد و نرجمه شابع کیا۔ شا واسمعیل شید كى منقوسية الايان ابزيان أر دو فرفذ ابل حديث مي اج مك منداول مع ـ اسى سلسله میں علمائے صا د تن بور نے بھی منعد د اُرو و رسائل لکھے ،جن کا ذکر آگے آئیگا۔

عل معامر، پيز، جولائي وصواري، ملمسه، ب

ال بُرزرگون بين مولانا ولابت على كى تخصيبت بهست اېم تقى -

مولانا ولا ببت على حضرت التي نجيه مدنى تم ميتري كي نسل مين سے تھے اس طرح آپ کو حضرت مخدوم شاہ شرف الدین احد منبر تی سے بھی نسبت ماصل تھی۔ مولانا ولابت علی نے حضرت بتبد احد بریلوی کی رفاقت بین دین کی برای خارنین انجام دیں ۔ مولانا کے گھرا سے میں بیری مربدی کا سلسلہ جاری تفار کر حفرت مجدّد کی بیبت سے آبکو نفریبت وسنّت کا دیوان اور اسلام کا سرفروش ما بد بنا دیا ۔ حفرت احر کی تنظیم تخر کی حریت انها فی اور دعوت احیائے اسلام متی . آپ کو اور آپ کی جاعت کو سکوں سے اِس کئے جنگ کرنی بڑی کہ بنجاب بن مسلمانون بر مه حرف عرفهٔ حیات تنگ نغا بلکه وه مسلام برهمی ازادار عل نبین کر سکنے ستے۔ ہرجند کہ حفرت با بانانک ایک اسلام دوست صوفی سنے، تاہم اُن کے بعد بنجاب میں ایسے سیاسی حالات پریا ہوئے کہ مسلمان خدا کا نام مبند كرف كے لئے أوان مك منبى وے سكتے سنے - برطرف فنل وغارت كى ففائتى انسان کی بنبا دی آزا ویا سلب کرلی گئی تنیس - اور ظلم کی انتها ہو حکی تنی ساری مند وسنان بين طوائعت الملوكي متى - ليكن فا وفى طور برا تبك منل با وشاه كمكث المند تعا - انگر بر مشرفی اور وسطی صوبوں کوجا رحانہ طور بر وابے بیم منے سنے ۔ گراب ساندایا

مل مولانا ولابن على كے براور زاوہ مولانا عبد الرجم في بات ندگان ما وقيور كے مالات مبرى وجفرى مبد كما بنا الدر المنثور في تراجم ابل صاوقيور كلى تقى بجس سے بمار كے ساوات زبيرى وجفرى اوردوسرے والبت خانداؤں كے مالات كا بنا جينا ہے +

کمپنی کی حکومت محن بہابت و نظامت کی حکومت متی اور و ہمی بالجرِ تخریب احدی کے دوسرے دُور میں جب مجاہد بن کی انگریزوں سے مکر ہوئی نو وہ بالکل می بجاب تمتى الكريز بإدشاه من تفياك كي كو في اخلافي وفالوني حيثيت اس ملك مي منهي -ننا لى مغربى سرحد كاعلاقة كسى منظم حكومت كاخطر سبى نه نفاوه ه ياغتنان تعا- بنياب كے صوب ميں جو مظالم مورجے کے اُن كاسترباب مغل بادشا ه كوكرنا چاسيئے تعاليكين وراصل آس وقت مک بند میں سلطنت براسے نام متی ۔ ایسی صورت میں انسانی " زادی اور حرین فهبرکی حفاظت کا فرض سر با غیرت شخف برعاید بهو تا تعار حفرت عجد د کی جاعت سے اس فرض کو ا داکیا اور غاصب و فتنہ یرور کمپنی کی حکومت نے جدر کے فی اور فاصمت سے کام بیا۔ ایسی صورت میں کمپنی کے سیا ہوں سے جگ شرعی اور اخلانی طور برصیح و جائز کفی اس جنت سے تخریب احدی ازادی مند كى سب سے بىلى مك گيرعوا مى تخر بك بن كئى - شلطان طيبو او رسراج آلدوله كى جديد مقامی اور خواصی منی حضرت سبرا حدر بر بلوی کا مفصد تو حرف مسلما نو ل کا اخلاقی وروحانی اجیاء تھا۔ لیکن تمکنت دین کے لئے ہرشرعی کوسٹس آپ کے اور آپ کی جا عث کے نز دیک جائز تھی ۔اسی طرح ہے زا دئی ضمیر کے نیام کے لئے سی سپم بھی اس برگزیدہ جاعت کے خیال میں لاز می تمتی ۔

اب اس جاعت کی فدمن اُردوکی نفیسل بیان کی جانی ہے۔ سرفرست مولانا ولایت علی صادق بوری عظیم ابدی کا نام نامی اتا ہے۔ آپ کے مُصنّفات میں نادمی اور اُردو کے منفد د فدمی رسالے ہیں۔ شلا کردشرک ۔ادبین فی المهدسّن میں نادمی اور اُردو

رسال وعومت البيرالصلوة النفرة بالخره التبيان الشرك السالعل بالى رب وغيره -مجے ابک مطبوعہ مجبوعہ رسائل مولوی عبدالغفار صاحب صادق بوری سے ملا ۔ اس كا نام " مجوعة رسائل نسعه" بع- اس مجوعه مي مندرج وبل رسائل شامل بي .-رةٍ مثرك عمل بالحديث ① P اربعين في المحديب (P) (P) رسالهٔ دعویت سنجيره بانخره تبسيرالصلوة **(2)** 4 بُن شکن فيفن الفيوض (2) **(** 

9 یہ رسامے مولانا ولابیت علی وغیرہ بزرگوں کے لکھے ہوئے ہیں ۔یا یخ رسائل اُرد وين بن - ين فارسى بن اور ايك عربي بن - برمولا ناعبد الرحيم صادق بورى کے حسب الارشا دم طبع فارو فی و تعلی میں طبع موے کے سنہ درج منبی ۔سائر یہ ۴ - ۱۰ م صفیات ۱۵۹- بیلے بن مولانا ولابن علی کے رسالوں کا تذکرہ کروں گا۔ كرقج تنسرك

تبيان الشرك

از تصنيف مولانا ولابت على صاحب معه ترجبه مولوى اللي خبن صاحب بهارى -بقول مولوى عبدالغفا رصاحب صادفيورى يررساله نناه اسمعبل شهيدكى تصنيف تغويية الآيان كا محقراورواض خلاصه ب - ترجيه عام فهماً دو مب سے ـ اصل كتاب كى عبارت كوصفىك ايك حقد من اور نرجه كو دوسرے مقابل حصة مي خط كينے كر لکھا گیا ہے۔ اُرد وعبارت بوں شروع ہوتی ہے۔

" وه زبان کهال ہے جس سے بادی مطلق کا شکر بجالا کوں۔ اور ده باتھ کهال ہے جس سے اُس کی تعربیت کے کلھنے بیں بھنٹ کروں ۔ اُس فدا نے ہملوگوں کو امواج شرک کے بچکولوں سے بچا کر توجید کے کنا رہ پر پہنچا یا باوجو داس کے کہ طوفانِ شرک بیں ایک جہان ڈو یا ہوا ہے اور میدانِ ضلالت بیں ایک عالم سرگر دال ہے۔ اور در بیشار اُس سر ور کا کنا ت کے حفور میں بیش ہے کہ اولا دارم کی نجا ت سوائے اُن کی بیروی کے کوئی دوسراطریقہ نبیں ہے۔ اور اُن کی آل واصحاب سوائے اُن کی بیروی عبن رسول خدا کی پردی ہے ، صتی الشرعلیہ کو سے ۔ اور اُن کی آل واصحاب برجنی بیروی عبن رسول خدا کی پیروی ہے ، صتی الشرعلیہ کو سے میں اور اُس کا اختتام واصح بی چند فصل شرک اور اقدام شرک کے دفع بیں لکھنا ہوں اور اُس کا اختتام واصح بی جند فصل شرک اور اقدام شرک کے دفع بیں لکھنا ہوں اور اُس کا اختتام واصح بی بین بیا ہوں ۔

انداز ترجبه مجمال کے لئے اصل فارسی عبارت بھی درج ذبل ہے۔ ترجبہ کی سے فارسی اسلوب کے عین مطابق ہے ۔

در کو زبانهائے کہ مشکر ہا دی مطلق بجا ہور دم و کجا دستے کہ بہ بخریر ثنائیس مست گمارم کہ مایان را از طلاطم امواج شرک برکنار ہُ توجید بہ وردہ با آنکہ یک جمان غرفہ بطوفان اوست ویک عالم سرکشنہ بہ بیا بان او۔ و درود نامعدود کجفور سرور کا نمات کہ بنیرا تباعث براے نجات بنی آدم طریقہ کریگر نمیست۔ و برال وہماہی کہ اتباعث عین بیروی رسول النٹراست ، صلے النٹر علیہ وسلم ، اما بعد فصلے چند بد فع شرک دافعامی می گویم وانعرامش ادوا حد حقیقی میجویم "

پھلی فصل۔ " اس فصل میں ان لوگوں کے اقال کی تر دید ہے۔ جواسر کی

كناب اور رسول كى عديث سے بذريع حيلوں كے منھ پيرتے ہيں اور دعوى مسلمانى كا كرتے إلى اسكا بيان يو معلى بعض لوگ كتے إلى كر قران مجيد اور عديث نسریب کو وہی شخص سمجم سکتا ہے جس نے تام علوم اور کل کتا بیں پڑھی ہیں اور لبنے زمان میں ملامہ دہر ہو۔ابسے لوگوں کے جواب بیں اُسٹر تفالے فرمان سے هُوَ الذِّی بَعَتَ فِی لُهُ مِسِّیِ نُنَ تَرسُوْ گَامِنُهُ مُرْ ..... (آبت نرید) - وہی ب فداجست بمعا أن يرمون بن ابك رسول أنبن لوكون بن سف بو يراعما ب أن أن بر معول بر فداكى ابتين اور أنكو باك كن بيع اور أبكو سكما تا ب كناب اور حكمت بيني رسول بهي أن يره حسق اورا محاب كرام تهي أن يره منفي با وجود اسكے جب رسول خدا كے صحاب كرام كو أنشر نفا كے كى ايتيں يرا ه كرسائين نواصحاب مسنکر شرک دفیا دسے باک ہو گئے ۔ بین اگر نا فواندہ ادمی قران مجید اور صربت شریب کو منیں سمجھ سکتا ہے اور استعدا و فیم منیں رکھتا ہے نو مجلا صابہ كرام نے كيو كرسمها اور عبيوں سے باك كس طرح بنوئے .... " (مس) -رسالہ کے جیبتیں صفیات اور سائت فصبیں ہیں۔

### رسًا لهُ عمل بالحديثيث

از تصنیف مولانا ولابت علی صاحب معم نزجم مولوی الهی نخب صاحب بسللم کی تین فصلیں اور سولہ صنعیات ہیں۔ نشر اُر دو کا بنو یہ حسب ذبل ہے:۔

مر مردہ دیکھے ہیں اور نظا ہرسے ہوتے ہیں کہ دل مُردہ دیکھے ہیں اور نظا ہرسے باطن کک نبیں ہونچتے ہیں ،اپنی او فات عزیز کو و نیا حاصل کرنے ہیں برباد کرتے باطن کک نبیں ہونچتے ہیں ،اپنی او فات عزیز کو و نیا حاصل کرنے ہیں برباد کرتے

ہیں اور بہت کا قدم غور و تا مل کے میدان میں نہیں رکھتے ہیں اور جور کی طرح ہر است نا و نا است نا کی تھیلی میں نگاہ ڈالنے ہیں اور اندھوں کی طرح ہرعاقل اور دیوائے کے موندھے پر ہانھ رکھتے ہیں ....، ، (صلا)

### <u>ٱ</u>رْبَعِينَ فِي الْهَهْديِّينَ

اذتا لیف جناب مولانا ولایت علی صاحب معد ترجمہ - مجوعهٔ رسائل ترسعہ کے صفی اسم سے مولوی اللی نجش نے ہی کیا ہے ۔ نمو نہ کتر برصف بلی ہجا۔

مواہدے - غالبًا یہ ترجمہ بھی مولوی اللی نجش نے ہی کیا ہے ۔ نمو نہ کتر برصف بلی ہجا۔

" پہلی فصل میں وہ حدیثیں ہیں جو شان میں سارے إ دی من اللہ کے ہیں جو المنظر صفی اللہ کے ہیں جو سان میں سارے ابی حریرة رضی اللہ عنہ مسلم کے بیٹھے آویں گے - روا بہت ہے ابی حریرة رضی اللہ عنہ سے بہا اُن حدیثوں میں کہ یاد رکھتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہما اُن حدیثوں میں کہ یاد رکھتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہما اُن حدیثوں میں کہ یاد رکھتا ہوں میں اسم سن کے واسطے ہر شنو کے سرے بر اس شخص کو کہ بیٹک اللہ اُسما وے گا اس امت کو دین اُس کا سے (صفی)

#### رساله دعوت

ازتا لیعت نطبعت مولانا ولابت علی عاصب بر رساله اُردومی مے اورسوله صفات پر محیط ہے - مفاین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نصنیف حضرت سیدا حد بر بری وئ کے مقابعد ہوئ کے اواخری یا جگ بالاکو سے کے مقابعد ہوئ ۔ اس سے یہ بات طاہر ہوتی ہے کہ سن تصنیف سالان کے لگ بجگ ہے جند

عل ابوداؤد اورك كواة مكابالعلم (مديث شريين)

آفتباسات مندرجه وبل ہیں .۔

" ائے اللہ تجلوسب فدرت ہے ، نو ابہا کرم کر کہ اس رسالہ کوشن کر ہارے جننے بھائی مسلمان ہیں اُن کے دل کے شبکے اور وسواس سب جاتے رس اورگروه محمدی بین و اخل بوجاوی که محد صلے الله علیه واله وسلم کی سیدهی راه نجات کی اُن کے ہانم کے اور درود ایسے بنی پراور اُن کی سمل واصحاب پر ا بن بارب العالمين - بولوگ مؤسيا رئي و ے جو كام كرنے بين بيلے أس كے اقل وتخر ابتدا انتها كو سوج بليخ مِن أور برعكم موافقت و فالفنت لرطف ارنے بیں بے تکلفت قدم بہبس رکھتے ، اُن کی خدمت میں یہ عرض سے کہ بعضے شخصوں کی عادت ہے کہ صاحب دعوت کی بات کو اس کے روبرو نبول مہب كرين ان كے واسطے بر رساله لكھا كيا ، كه ننها في بين اس كو نوب الضاف اور تامل كى نظر سے ديكيبى ، اگر كيم ابنے كام كا يادين اور ابنے دبن و د بناكى منفعت جميى نواس برجیب ،ابسان کری که مارے خلی کے پوراند دیکیس کبونکه عافلوں کا فول سے كر بات وسنن كى بجى شن لبنى جائية ، بهر اگرليند ما و عن نو مان نه ما سن كا اختبار الين إتم بي رسي .... ٤ (صيل)

سسس اس رسالے بین عفور اسادہ احوال امام وقت کا ہے کہ حیس کی تعقیق کے ولسط حفرت کے حضور میں با نا کچہ فرور نہیں ، بلکہ اپنے شہرو دیاریں بعال بو دے اُس کو تیقی و تایل کرے۔ یہ باتیں موجود یا ف کے لیکن انصاف شرط ہے۔ احوال امیرالمؤمنین کا حضرت کے بیچا نے کو نفور می سی حفل سبدھی اور

تھوڑی سی واقینت مدین سے جا ہئے کہ اکثر اولیاء اللرکو پرتوبعفے انبیاء کا عنايبت موتا مه المار عصرت كو الشرف بينم فدا صل الشرعليه والهوسلم كا يرتو عنا بن كبا اور گروہ برحفرت كے محابكا بر نوطوالا كه لوگوں كے دل مي مبت تباع سنت کی اور غیرت ابان کی صر سے زبادہ ہوئی ۔ اللہ کا دبن زبادہ ہو نے کے واسط دل بيفرار بونے لگا ،جب بفراري مُدست زياده برهي تو الله تعاسيا نے اُن کے دل میں الهام صادقہ فرما نا شروع کیا اور بشارتیں دی کہم فے تجملو امام صاحب أفبال اور اولوالعزم كبا اور دبن ك تباف بي اورحكم شرع جادى كرف مي صاحب انتير بركت والابنابا اب تنوطى سى نيرى التفات و نوجه بی لوگوں کو ہم براے براے عدہ مفام پر ولابت کے بیونیا دیں گے اور نہوڑی سی منت میں ہم تجم کو سردار بناویں گے۔ اور اکثر ملکوں پر فیح دیں گے۔اورجو کوئی نیرے واتھ برسیت کر گیا اُس کو میں آب کفابت کروں گا ،اور رست دین کا بناؤں گا، اور دُ نباسے اُس کا دل بنزار کروں گا۔" (صلا)

" .... بچرحب تق دعون کا ملک مند وستان میں اوا ہوجکا۔ تب بطریق اجب بنی کے تا بعین کے ساتھ ارادہ ہجرت کا فرمایا ۔ بجرجس مقام پر یہ قافلہ مبرکہ وار د ہوتا تھا، د ہاں کے نمام اطرات کے لوگ صورت د بیکھے بے اخبتا موکر آنے نے کھے اور نمایت عقیدت سے بعیت کرنے نظے، باوجو دیکہ نہمی کی واقفیت نہ آگاہی، بلکہ زبان بھی اُن کی نہ سیحنے کھے ۔ اسی طرح السران نے تمام مبند وخراسان کے لوگوں کو مبلن بعیت کردیا۔ اس طرح سُرت رسول السرکے

مطابق آجگ کسی کو بجرت کرتے ناسا تھا۔ شبان اللہ ہی تعالیٰ ہے اپنے رسول کا کیسا
پیروکا مل بید اکبا ۔ بعداً س کے محف اللہ برزوکل کرکے جماد شروع کیا .... یوھا )

"سیم میں اللہ بید اکبا ۔ بعداً س کے محف اللہ برزوکل کرکے جماد شروع کیا ہے طام کر تا
ہے۔ ہماد سے حفرت کی فلوت کوئی حفرت عبلے علیہ السّلام کی سی نہ سمجھے کہ کسی سے
طاقات نہیں ہوتی یا طور میں اُ کے عصد بعید گذر ہے گا ۔ یماں تو اکثر لوگ جب
بیا ہے ہیں مخورای سی کوٹ میں میں حفرت کی زیادت سے مشرف ہوتے ہیں اور
بیا ہے ہیا ، اللہ نعالی عرصہ فریب ہیں مثل خورشید درخشاں کے ظاہر موکر عالم کو لینے الوار اور اللہ نیا یہ اور اللہ نیا گے .... س درخشاں کے ظاہر موکر عالم کو لینے الوار

اس کے بعد اس گروہ کے بیت کر نبوالوں کا اتوال ہے ، خالفوں کا اتوال ہے ، مولوبوں کی دعوت اوران کا اتوال مولوبوں کی دعوت اوران کا اتوال ہے ، مثائے کی دعوت اوران کا اتوال ہے ، مثائے کی دعوت اوران کا اتوال ہے ، مثائے کہ دوستوں ، اُن کے مُرید اور شاگردوں ، دوبارہ بعیت بیں مضائقہ کر نیوالوں ، فاسقوں اور فاجروں ، امیروں ، حاسروں ، جاہل غیرت والوں ، شیوں اور خلفا ، کے ہاتھ پر سجیت نہ کرنے والوں کی دعوت ہے ۔ اخری فصل یوں تروی ہوتی ہے ۔ اور قالم یوں تروی ہوتی ہے ۔ اور قالم یوں تروی ہوتی ہے ۔ ۔

" بعضے مسلما نوں کا دل ہیمین کرنے کو رخبت کرتا ہے۔ گرانکو بیخیال ہوتا ہو کر حضرت و در تشریعیٹ رکھتے ہیں اور کسی خلیفہ کے ہائتر پر ہبعیت کرنے میں دل شرا آما

عل جنگ بالاکوت کے مبدیر شبہ بڑکیا مغا کرحفرت سیدار شبید موٹ یا بچکر نظے اور رو پوش ہوگئے مین مکن بے کا بیان کی اس کی میں ب

ہے جنبقت کو سجھنا بہا ہے کہ بوتنی بدیت محن اللہ کی نوستی کے واسطے کرتا ہے اور دوسری غرض کو بی نہیں منعلق ہوتی ، نو وہ بدیت حقیقت میں اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ کا ہاتھ اُس کے ہانم بر ہوتا ہے ۔ فران میں برخبر مذکور ہے ...... اللہ سب کو نوفیق دیو کہ جلد اس گروہ مقبول میں داخل ہو کر دین کے سرسبز ہونے اور اللہ رسول کی رضا مندی کی بانیں حاصل کرنے میں شریب ہوویں ۔ آھین باس ب العالمین +"

## رساله نيبسائوالصلاة

از تصانیف مولانا ولایت علی عظم آبادی مید رساله اُر دو میں ہے۔ تو صفحات پر مچیلا ہوا ہے۔ وی تا ۸۸- نماز اور اقسام نماز کے متعلق ہے۔ طرز تخسر پر حسب ذیل ہے:۔

در .... فدا وند آج اس کو اُ مبدا بنے اعالوں کی اور تدمیر کی بالکل ماتی رہی ۔ در اوند آج میں ۔ تو میں ۔ تو میں ۔ تو میں اور جسا جا ہے و بسا کرے ۔ ہم مجھ کو سپر دکرتے میں ۔ تو محف این کرم سے اس کو تخب دے .... ؟ دھے )

## رسالهٔ شجرهٔ با تمره

مولانا ولا بيت على عفي ٨٨ تا ٢٩ - ير رساله صبح طريقه تفوق كم متلق معلن معلق مع درج دبل به - الم

" ..... نا دانوں کے خیال میں یہ بات جی ہے کہ جب کے مربد بنیں ہو کے

روس بھے کہ کوئی کسی کا عذاب بلکہ کسی کے سرکا در دہجی اپنے سر سے نہیں سکتا ۔ کوئی کسی کے بدلے نہیں پوجھا جاتا ۔ ابک دن باپ دائے بیر اسب سامنے سے انگھیں ہے اور بی گے ۔ اخرجس کا فون اُسی کی گردن ہو جا و سے گی ۔ اور بر مرمد کوشنجو اپنے باس ر کمنا بجہ خرور نہیں ۔ بیرزا دے جو ہرسال ننجرہ پڑھو الے کی تاکید کرنے ہیں ۔ اُن کی غرض ہرسال کجہ کہا نے کی ہے۔ اُن کی غرض ہرسال کجہ کہا نے کی ہے۔ اُن کی غرض ہرسال کجہ کہا نے کی ہے۔ اُن کی غرض ہرسال کجہ کہا نے کی ہے۔ اُن کی غرض ہرسال کجہ کہا نے کی ہے۔ اُن کا تول میں میں اُل کا ہوں جوں کا لؤ، نوں نوں بڑھے اُد

تبيبان الشرك

معنف ولانا ولابت على - صفح ۱۳۱ ۱۹ ه ۱- رساله رقر شرک ، بزبان فاری کھا گیا تھا- چند فعلوں کے اضافہ کے ساتھ یہ رسالہ عوام کے سمجھنے کے لئے اُر د و بس لکھا گیا - جا بہ جا حفرت سعدی کی طرح مضامین کو نظم میں بھی ادا کیا ہے۔ انداز بیاں درج ذیل ہے :- " بہم اللہ الرجی الرجی ہ اللہ ہمارا بہت و ور ہے شرکوں سے 'اگرجی لوگ بی عقل بیں اوم مُشت فاک کو اُس مالک عش وافلاک کا شرکب جانے ہیں ، اور اِس فی اور فی بی اور اس بی اور دکار کے کرنے ہیں کہ جس کام میں بنی اور ولی کو وفل بنیں اور جس کے حکم میں فرستوں کو دم مار نے کی طاقت بنیں فقال کو دی کو وفل بنیں اور جس کے حکم میں فرستوں کو دم مار نے کی طاقت بنیں فقال کو لیا گئیر بیٹ کو جس کام کا ارادہ کرے اُس کو کر ہی کے چوڑے اور کسی کے روکنے سے ذرکے۔ می برا بروردگار می باختیار جو جا ہے کرے میں را بروردگار رسیا لہ برعی (تقریر بربر برعیت)

ازمولانا ولایت علی - مطبوعه کلکه - ۸۷ صفحات برشمل ہے - یه رساله مجوعهٔ رسانل نسعه میں مہبی -مولوی عبدالغفا رصاحب صادف پوری کی کی مو ئی ایک نقل از اصل مجھے ایس کے فرزند محداسمعیل سے ملی - نمونهٔ نیز حسیب دبل ہے :-

اب کے فرزند محاسمیں سے کی۔ نمونہ نیز صب دبل ہے :
سبب عتر ہیں ۔ بعد اسکے سنا چا ہئے کہ کتے لوگ حراط مستقم پر ملکہ جاب
ام حفرت سید احرصاحب پراعز اص اور نسبت برعت کی کرنے ہیں وجہ یہ کہ مولانا
اسلیل علیہ الرحمۃ کا رسالہ جس کا نام البضائے الحق ہے برعت کے باب میں فارسی زبان
میں جو تصنیف فرایا اس کے سمجھے کی اکثر لوگوں کو لیافت نیں اس سبب اس عاجز سے
برعۃ کے باب میں آکر بوچھے اور نگ کرنے ہیں اس واسط ہندی زبان میں تقور ٹی
سی تقریر جب عد کی جو آسان اور سہل اور سوائنقر پر مولانا مدوح کے ہے کو دیا
کہ ہرکسی سے سمجھ میں آوے اور آبیت سے اسکو مدلل کردیا۔ سیدھی سمجھ والے کو بہت

علد ١٤ شاه العمبيل شبيارعلبه معست - ذكيسى - ١٩٤ صفى سن ، برط ى تقبطع +

ے ۔» (صل<sub>)</sub> ،....،

"امور متعلق بعثت - اور جس کے تبلید کے واسطے حفرت اُسے مشکل حفرت اسواسط مبوت ہوئے کہ اُسٹ کو منع کر ب کر جس چیز سے خفلت پراہو اور و دنیا میں تنگی ہو و ہ کر بی چنا بخ مکان ، کھانے ، کیرسے بیں صدبا ندھ دمی کہ بہت اسراف نہ کرب محرام چیز ب نہ کھا و ب - رستی ، زرّیں اور کوسم نر عفران کا رنگا ہوا کیرا نہ بینیں ۔ اور اُمت کو حکم کریں کہ جن با نوں سے خدا کا دھیان بڑھے اور گربا نہ بینیں ۔ اور اُمت ہو و ہ کریں کہ جن با نوں سے خدا کا دھیان بڑھے اور دنیا کا انتظام درست ہو و ہ کریں گئیں۔

اس رسالہ بین اشغال، مرافیہ، نواب، روبائے مالجبن الهام و وی اور اقسام الها ات سے بہت ہی تشفی نجش بحث کی گئی ہے۔

مولانا عنابيت على صادف بُورى ظيم ابادى

مولانا عنابت علی عوف منجلے صاحب یہ بہمولانا ولایت علی کے منجلے مجافی اور آپ کے شرکی کار سنے ۔ قبل بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے بھی حفر ن سیدا حد بر بلوی کی بینت کی بھی اور آپ کی خلافت بھی حاصل کی بھی ۔ غر وان بین مولانا عنابت علی نمایت بحری سنتے ۔ آپ فالرش و و راں کہلا نے نئے ۔ آپ کی شجاعت منابت علی نمایت بحری بین بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اور فوجی نظیم کی صلاحیت بے مثل تھی ۔ فن سبہ گری بین بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اور فوجی نظیم کی صلاحیت

بھی ناب ہو جیکی ہیں۔ مجموعہ رسائل تسدمیں کے حال بین بابن ہو جیکی ہیں۔ مجموعہ رسائل تسدمیں ایک رسائل أردوموسوم بر بُت شکن شامل ہے سر جس میں تعزیب کی برائ اوراس کے بنا اور پُوجے والوں کی بیونو فی اور نادانی کا بیان ہے یہ یہ رسالہ مولا ناعنا بت علی عظم ادر کا تصنیف کیا ہوا ہو اسے ۔ سُن کخر بر درج سٰیں ۔ منو بز کنے برحسب ذیل ہے :۔

« . . . . اسی طرح اب سجمو وه حبت جس کی چوٹرانی سانوں آسمان و زمین کر برامر به اورتام اباد، كبين حبك اوروبران نبين دابك بالشت زمين أسكي فيمت میں ساری روے نین سے زیادہ - ایک ادنیٰ مکان وہاں کا نمام و بیا کے محل سے بهتر- ببعمتیں الله سنے امام کو بخشیں - بیشک وہ ابیسے عیش میں اسوقت ہیں۔اور اگن کا دُشمن جو برز میر تفا۔ وہ دوزخ میں جلتا ہوگا ۔جس کے شعلے اسمان سے بات کرنے ہیں۔ چنگا رباں اُس کی جیسے اُ ونٹوں کی قطار۔ ساٹھ برس کی رَاہ سے آومی کو کھینچی۔ <u>جیسے</u> نبھو کا اثر دیا۔ مجمر وہاں کے اونٹوں کے برابر ۔ مجیباں جیسے ہاتھی ۔ کھٹمل جیسے كينارك - بُول بطيب مجينسبن - برسب مزارون مدن مبن بيط ربع من اورسانب بیت رہروار کہ اگر و نبامیں آکے وم بھو نکیں کھانس سارے جمان کی جُل جا وے اور درخن ختاک ہوجا ویں ۔ وہاں کی بیٹر بوں کی زیجیر کی ایک ایک كراى سترستر بزاد كركى يسيخ كابكل جيسے شيطان كاسر - اس كا ابك قطرة عن زمین بر بخ راب نوتمام زمین کے ڈوم جار فاک روب کا اُس کی بوسے ناب مالا كر مُرجاوي - وه كمان كو بط كا اور تا نبا بكهلا اور لهو بيب كرم إنى بين كو .... رساله منت شكن صفحه ۹ سے صفحه ۱۰۱ ك بجبلا مواسع اور آخر مي ايك طزيغر م عبارین نشر میں بھی طنز کی نیز کا ط جابہ جاموس ہوتی ہے۔مثلاً:-

" . . . . . ایک سال ابیا بواکه محرم کا عشره اور بهندو ن کا رُتھ جا ترا ایک بى دن برا - جب بازار من دهب دهدب بجا - اور لوگون كى بير جلى اق ديجي تو مسلمان نعزید برستوں نے سمھاکہ نغزیر آنا ہے۔اُسی وقت اُٹھ کھرطے موے اور اونجاسا لکرطی کا بنا ہوا اورائس پرجیور ہوتا دیج دست بستہ ہوکرا دب سے سلام . باللائے ۔ نز دیک پینے ، دیکا نو معلوم ہوا کہ رکھ جا ترا ہے ۔ نوبہ نوبہ کرے دوکان مِن غِرِت سے گھن گئے۔ اس واسطے کہ ہو تعزیبہب یو جے تھ اکریں۔ اور کیمی ایسا بواکه و هیب و هیب کی اوازش کر مندوں کو دهوکا موا، وه سجے کہ ہمارا ٹھاکر چلا اتا ہے ۔جب بہت فریب پنیج تب معلوم ہواکہ تعزیہ ہے۔ اور کیمی یوں ہوا کہ دورسے اُس کی بھری اور دھول بخاجور ہدنا وصوم وصام سعة تا بوا دبيم كربن وكيف لكك كه بهارا طاكره اورسلان كيف کے کہ ہمارا نعزیہ ہے۔ ام نوب رقو بدل ہونی اور البس بی شرط ہو ہے کی نوبت يميني - يه ننتك او ففيحى د مكيم كركتنه بى غيرت والمسلمانون في أسال تعزیر پوسینے سے نوبر کی ..... ( مہنا) ۔

غزل کے بُذاشعار می نقل کئے جانے ہیں :۔ س

جماز ومهندی وشده و یا نشان وعسکم بنائے لوگوں فے بنت لاکام لکوی کے کری ہیاعیش ہارے امام حبّنت میں کہاں یڑے ہیں تھا اسکام لکرای کے علو کو د کے ہندو کی طور ہے بتھر کا یہ یا تدار منیں ہونے کام لکرای کے

تَشَت

مولانا فياض على

« رسالهٔ فبض العبوض - انه تصنيفات فاضل أجل عالم الكِل حفرت موللنا فباض على صاحب علبه الرحمنة والعفران خلعت الصدّن حفرة مولوى اللي خبش مرحم منفور وما دفيور عظيم بادى خليفه حفرت موللنا ولابت على صاحب زبيرى الهاسمي صادفيوري بهم السر الرحن الرحيم ..... الله بعد واضح موكه جب كه خباب موللنا فياض على صاحب خلف اوسط حفرت موللنا اللي خبس عفر لهمكار بالعش صادف بورى عظم با دى بكه از خلفائ عظم حفرت مولننا ولابن على عليه المحمدة زبري لهاشى صاد فیوری عظیم آبادی ملک فنانسنان سے سام الم الم البین وطن عظیم آباد کو تشربین کے اس وقت بعض کو کو انتا کے را ہ میں وار دِ د ملی ہوئے ۔اُس وقت بعض کو کو ا نے وہاں کے اب سے کچم سُوال کیا۔ اُس کا جواب فی الفور بالبربیہ بنیررجوع بطرت كناب أيين ديا اور روا مذعظم أياد بوكئ - بعدائس كے أن لوكوں في أس سوال وجواب كو صاف كرك أور اس كانام فيض الفيوض ركم كرجيبوا ديا - يونكه وہ رسالہ فارسی زبان میں نفا ، عوام اس کے فوائد ومنعنت سے محروم نفے۔لمذا فقرسرا بإتعقب الليخبش بهارى عفى عنه حسب ارشاد فاضل أحبل عالم باعمل بالحكاملات

منا زخلف جناب موللناعب إلرحيم صاحب رببري الهائني صادة بورى عظيم ابادي دام فيفهه خلف اكبر خباب مولانا فرحن حبين فرس بمترى برا درتِقيقي حضرت موللنا ولاب على الرحمة والغفران کے مسکا ترجم عام فهم أردو من أصل كتاب كو صفح كے اول كالم مي اوزرجم كو دوسرك كالم مين لكم كرعام الل المسلام كيين نظركر ناب .... ( معنا- ١٠١)-موللنا فباعن علی موللنا اللی تخبش صادفیوری کے بیط اور شخ مراب علی مهارو کے یو نے سفے ۔ آب نے درسی کنا بین اپنے برادرعظم مولوی احداللرسے برط صیل اور سند حديث موللنا ولايت على سے لى - آپ كا وعظ نهايت ير اثر بوتا تھا - آپ برے مناظر بھی تھے۔ آب اپنے مرسندمولانا ولابت علی کے ساتھ جہا و میں بھی شرکیا فحق فر د جے ۔ دلیری اور شجاعت کے ساتھ اُمورِندن کے بھی ماہر تھے۔ آپ مولانا ولا بنت علی کے انتقال (سلمه الله ) کے بعد سرحدسے بینہ وابی ا گئے تھے میر حین ر سالوں کے بعد سرکدا فغانستان کی طرف ہجرت کر گئے او رملک سوآت منبہرکو مینجے ور ومن وفات يا بي -

رسالهٔ فین الفیون مع نزجم اُدوموسوم به منبع الفیوض مجوعهٔ رساً بل نبوم کے صفی ۱۰۱ سے صفی ۱۳۸ کی بھیلا ہوا ہے ۔ سوال و بواب اجتہاد و فقا بهت القلیدوسُنت، استنباط و نفار فی الدین کے منعلق بین ۔ طرز کلام درج دیل ہی۔ تقلیدوسُنت، استنباط و نفار فی الدین کے منعلق بین ۔ طرز کلام درج دیل ہی۔ «سوال (سم)، بعدلازم کر لینے ایک غرمیب کے دوسرے ندہیب میں بعد جا یا نہیں ۔ اور یہ جو حفینوں کے بعض فتو می میں لکھا ہے کہ اگر شافنی جلاجا نا جیج ہے یا نہیں ۔ اور یہ جو حفینوں کے بعض فتو می میں لکھا ہے کہ اگر شافنی

الدّرالمنتور في سراجم اهل صاد قفول معروف بنذكره صادفد از محدعبدالرجيم صاد قيدري -

مذہب والماعنی ذہب بی جلاکئے تواسکو خلدت دیا جائے۔ اور اگر عفی مذہب والا شافی مذہب بی جلا جائے والم شافی مذہب بی جلا جائے تواسکو مذاویج اسکی کیا دلیل ہے اور اگر مقل فقی ہے اور علم تفیہ وحدیث واقعول وفقہ کو جانتا ہے اُس کو اگر کسی مئلہ میں دوسرے مذہب کے علماء کے فول کی کسی دلیل سے نرجی معلیم ہو تو اس مئلہ میں اس کو اپنے امام کے مذہب سے انتقال کرنا لازم ہے یانہ بیں ۔

جواب (مم) ایک ندم ب سے دوسرے مذم ب بین جلا جا نا بشرطیکہ لہو و لعب کے قصارسے نہو درست ہے۔ ہمادے شخ ملک العلم امولانا عبالعلی فدس سِترہ مسلم کی شرح بین فرانے میں کہ حب شخص نے ایک فدم ب معین کو لینے اویر لازم کرلیا اس برواحب نبین ہے کر عمر اسی ندسب پردہے ۔ اگروہ ایک ندمهب سے ووسرے ندمهب میں جلا جائے نوصیح سے ..... .. .. .. .. .. .. اب رسي به بان كه حنفي اگر شافعي مدمب بين جلا جائے تو أس كو سزا دینی چاہمیے اور شافنی اگر حفیٰ فاسب میں جلاجا وے نواس کو خلدت و بنا چا ہئے، یہ محف مخترع مبتدع نول ہے، اس کے لئے کو فی دلیں مہیں ہے ملکہ بر تعقتب سے بیدا مواہمے ۔ ملّا علی فاری سم القوارض میں کہتے ہیں کہ یہ جو حنینوں میں منسہور ہے کہ حنفی حب شافی ذریب ہو جائے تو اُس مرزاد بجائے اور حبب أسكا ألما ہوتو فلدت دیا جائے بر ایب نباوٹ كى بات ہے .... . . . . . . . اورام ابوشامه

فراتے ہیں کہ چشخص فقہ کے ساتھ مشغول ہواس کو لائق ہے کہ نہ ئب کرے ایک

امام کے شرمب بیرا ور اُس کو لائن ہے کہ مسائل میں سے اُنہیں مسائل کی صوت کا اعتقاد کر سے ہو فریب تر ہو کتاب وسنت وحکمت کے ، دلالت سے اور یہ اسان ہے اُس بر حب کہ علوم متقدمہ کے معظات کا بقین دکتا ہے ۔ اور چا ہیئے کہ پر ہیز کرے تعدب سے الح ، اُس (میں ۱۲۲۱)

جھے چندمطو عہ دسا ہے مولوی عبدالغارصا حب صادق پُوری سے لے۔ د و دسا ہے ایک ساتھ چھنے ہیں اور نین دسائل ایک ساتھ ۔ اوّل الذکر ۱۸ صفحات پرشتل ہیں - سائز ۴ × ۴ - کا غذ ہلکا ذرو اور ذروی مائل شغید کا فلوط ۔ اختتا م پر مندرج ول عباری درج ہے:۔

 ييط رساله حبقت نماز ہے۔ نمون ایان حب دیل ہے:۔

رو اللی شکر نیر سے احمال کا کہ تو سے ہمار سے دل کو روشن اور زبان کو گویا کیا' اور اُ بسے بنی مقبول کو خلق اللّر کی ہرا بہت کے واسط بھیا ، کہ جن کی اونی شفا عسسے دونو جمان کی نعمت باویں ،اوراس کی رہنمائی سے عرفاں کی لذت اٹھا ویں عرصا

صفی ۱۷ کے سرے کے حقیقت نماذ بیان ہوئی ہے - بعدا زا ت تفییر الحمد بنروع ہونی ہے اور صفی ۲۸ کی جانی ہے:-

دوسرے مجوع میں بہلارسالہ نما زبامعنی ہے۔ بیصفہ م کے وسط تک ہے۔ دوسرے مجوع کا سائز بھی وہی ہے جو بہلے مجوعہ کا ہے۔ رسا لے مطبوعہ ہیں۔ کاغذ ذردی مائل سفید۔ طرز نخر پر حسب ذبل ہے:۔

رور روز مائیں معولی کو کم نازیں جوجو سورنیں اور و عائیں معولی کوگ بڑھا کرنے ہیں ، اگر انکے معنوں کو بھی یا دکرلیں نو اللّٰر کی رحمت ولیر نما زمیں شیکے اور جمال مضمون عناب کا موے نو دِل خو د بخو د در جاوے اور آنکھوں میں بانی بھر آوے اور جمال انعام و اکرام اور عیش و آرام حبّت کے سمجھیں نوبے اختیار

دلمیں فرحت اور تازگی بیدا ہونے گئے اور بڑے کام کبطرت دل نجاوے ، آپیے آپستی بن جاویں .... " (صل)

بعداز ابن رسالہ جماد بہ شروع ہوتا ہے۔ یہ منظوم ہے اور عفی ہم کے وسط سے صفی کے یک بھیلا ہوا ہے۔ نور خوکلام درج ذیل ہے :۔ سے معنی کی بھیلا ہوا ہے۔ نور خوکلام درج ذیل ہے جماد یہ کہ لکھتا ہے قسلم سیمیند خدا نعست دشول اکرم یہ رسالہ ہے جماد یہ کہ لکھتا ہے قسلم واسط دین کے لونا نہ ہیئے طبع بلاد ابل اسلام اِسے شرع بین کہتے ہیں جماد ہند کو اسلام سے بھر نے کے لئا اواز گھر اللہ اسلام سے بھر نے کے اسلام سے بھر نے کاح نانی بیوگان کے منعلق ننزیں ہے۔ یہ صفی م جو اخری صفی ہے نکاح نانی بیوگان کے منعلق ننزیں ہے۔ یہ دو سرے مجو عرک تبسرا رسالہ ہے۔ طرز بیان حسب ذیل ہے :۔

" إن دنوں میں ہندُو وں کی رسوں میں سے ایک رسم مسلانوں میں بہت بڑی پھُیلی ہے کہ جماں تورت کا متوہر مراتو اسکا نکاح بنیں کر دینے بلکہ اُس کے کرنے کو عیب سُجھتے ہیں اور اُسٹر تعالے نے دوسرے نکاح کو قرآن میں بہت ناکید سے فرمایا اور اُسکی تعربیت کی ...، " (عث)۔

اس رسالہ کے اختام بر کیندنھیوت موز اشارم بر سالوں کے دوسرے ، مسالہ کے دوسرے ، مسالہ کے دوسرے ، مسالہ امل سکا ۔ اُ غلب بھی ہے کہ یہ رسالہ امل صاد تیور میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے ۔

در اصل جدید اُر دو ننزکی تاریخ طفهٔ سُرسیدا حدفال سے بنین شروع موق بلک دائرهٔ سبدا حد بربادی سے اس کا افار ہوتا ہے۔ اوّل الذکر سنے رسالۂ

تهذیب الا فلاق جاری کبا اور نانی الذکرنے تهذیب الا ببان کے لئے منفد ورسالے شائع کئے۔ وونوں تخریک میں اصلاحی تغیب حضرت سیدا حد بر طوی کی گئریک میں صاد فیوریوں کا برط ایا تھ تھا۔ مخقر یہ کہ جدید اُر دونٹر کی نرویج کی محفل میں اور بہت کا سہا وائرہ سیدا حرکے سر ہے ۔ اس حقیقت سے انجی تک پوری واقعینت بھی نہیں اور عام طور پر اِ سے نسیلم منیں کیا گیا ۔

میں اپنی اس بیشکش کو خم کرنے ہوئے بہار میں اُردوا دب کے عام میلانا کے متعلق کچر عرض کرنی جا بنا ہوں ۔

آب نے غور فر مایا ہوگا کہ اس دیار کی شاعری میں صوفیانہ اور ندہی رنگ فالب ہے۔ مریف نؤجذ بات عقبدت وغم سے بھرے ہوئے ہیں ہی ، غزلوں اور مننویوں میں بھی عارفانہ میلان نمایاں ہے گو عام عاشقانہ اور منظری شاعری کی نمائندگی بھی ہونی رہی ہے۔

ں منز نگاری بربھی مدہبیت طاری ہے۔ ناصحانہ ، واعظانہ اور مباحثانہ ننزی رسالو کے بنونے اکثر و بیشر ملتے ہیں ۔ ایک نشری کے بنونے اکثر و بیشر ملتے ہیں ۔ ایک نشری داستان کا نمونہ نو بین نے بیش کیا ہے اور نیفن کمونے مجھے مل بنیں سکے۔

عیٰ نوب ہے کر مجھ اور کہ اور بہ آر میں اُردو اُدب صوفیوں اور نمم بی بیٹیواوں کے ہاتھ میں ہی دیا ہے۔ کے ہاتھ میں ہی رہا ہے۔

زبان وبیان کے طرز اوراسلوبِ اظهار کے اعتبار سے بہآر کے اُر دوا دب پر سے ہندوستا نیت کا ربگ چو کھا رہا ہے۔ اُردوزبان وا دب کی روایات کے دواہم دھار

عل شلاً سید حید الدین براری کی و فوان الوان و فررش ویلیم کالج مین برسر ریستی دا کرد محکر ایست کعی کئی منفی + و اور دو درب می جان محکر است کا مفام ، براری زبان ، مرفروری محد در می جان محکر است کا مفام ، براری زبان ، مرفروری محدد و می گرامه صلا +

بن ، « مندوسانبت » اور « عرب عجبیت » -

اُردونظم و نشر کے طرز واسلوب میں بھی یہ دو مبلانات صاف نظر اسنے ہیں کمبی در مبلانات صاف نظر اسنے ہیں کمبی در ہند وسنا بہت ماصل ہوجاتی در ہند وسنا بہت ماصل ہوجاتی ہے۔ بہا رمیں اٹھا رہویں صدی عبوی تک خصوصًا طرز واسلوب کے کھا ظر سے دہند وسنا بہت ، کو غلبہ ماصل رہا ہے اور بعد از آن توازن کی صورت ببا ہوئی ۔ اس صوبہ میں ، عرب عبیت ، کو کمبی کامل فوقیت ماصل نہیں ہوئی ۔

تیسری خصوصیّت بر ہے کہ بہار کی شاعری بین موضوعِ سنی ، فضا اور زبان کے اعتباد سے مغامی رنگ چک اور بہاری آ ہنگ گو بخ اُسٹنا ہے۔

دور او لی کے کئی بہاری شعراء کے کلام میں بحرو و زن کا استنمال ناہموار

ور برمواسے۔

عصاری کی است می ایک به آد کے تذکرہ نگاروں نے اُردوشوراء کے تذکرے فارسی میں لکھے۔ اِن کے معیار تنفیدو نز تبب بر می کلیم الدین احدصاحب کی وہ تنفید صادف آتی ہے جو اُنفوں نے تذکروں کے متعلق ابنی کتاب " اُر دو تنفید برایک نظر "میں کلی کیا ہے ۔ لینی یہ تذکرے برائے نام تنفیدی میں اور حالات کی بیشکش اور ترتیب کے لیاظ سے بھی 'اقص ہیں ۔

#### معزرت

مجھے ابنی تنگ دامانی اور بے بضاحتی کا افسوس ہے۔ اس کتاب بی بہترے شراء اور کئی او باء نہیں شامل کئے جاسکے ۔جوشر کیک انجن ہوئے بھی ہیں۔ اُن کے

کلام وسن کی پُوری نائندگی نہیں ہوسکی ۔ بعض اہل فن کی تاریخ پیدائش یا تاریخ و فات
یا دو نوں یا وجود کوسٹسٹ کے معلوم نہ ہوسکیں ۔ اس وجہ سے ترتیب کتاب بین نقص
کرہ گیا ۔ اور بعض دوسری جہتوں سے بھی نقائص رہ گئے ہوں گے ۔ یہ میری خط 'با
کر وری ہے ۔ یہ ان سب نقائص کے لئے اہل نظر حفرات سے مغدیت تواہ ہوں ۔

ہوں ۔

## لوسط

صفی ۱۳۵۰ و داکٹر اس سی سرکارسابق صدر شعبہ تاریخ ، بٹینہ کالج اینے خطبات میں اس حقیقت کو بیان فرا یا کرنے محکم کا دستان کے طول و کو بیان فرا یا کرنے محکم کا دستان کے طول و عض میں پھیلے ہیں "

صفی ساوی ارزی سام و این اور شکیداخر کے مقالے "بہ آرکے دیباتی گیت" مقام طپن فردی و اربی سام و این اور شکیداخر سے مقال کا با الا با با صفی مان اور سام و این ایم سنما کے غیر مطبوعہ مقالہ تک میری رسائی ہوئی ہے ۔ موصوف فی مناز اور مناز کی تھی کہ وہ اس امر کی تفصیلی تحقیق کرے کہ "بہ آر کے اکثر راجوت گھرا نے ترکوں اور مغلوں کی افواج کے ساتھ اس دیار میں آئے ہے صفی مائے اس دیار میں آئے ہے صفی مائے اس دیار میں آئے ہے صفی مائے اس دیار میں آئے ہوئے تا کہ ایک معقرت "کا تذکرہ میں دیار ہوئی میں کہ تا یا ب ارباب شرار دو نے بیدر پیش حیدری کی کتا ب "کی معقرت "کا تذکرہ کیا ہے ۔ انہوں نے اس کا ایک معلوم اسی دیکھا تھا ۔ کیلئے ہیں کہ تا یا ب ہے +

اختر آوبنوری

## ڪتابيت

- ا نگونشک سروے آف انڈیا، گررسین -
- اندوایرین ابزد مهندی از داکیر سوندتی کمار جیر سی ابنده مهندی از داکیر سوندتی کمار جیر سی ۱۹۳۰
- س بنگالی زبان کا آفازوارتفا از داکش سونینی کمار حیر حی سال ۱۹ م
  - المشنارم اینژ کلچراز دو دولف روکر ۲۸ ۱۹ م
  - ه تغنبركبيرا زحفرت مرزابيبرالدين محود احمد عه- ١٩٠٨ واع
    - و بندوستانی نسانیات از داکر می الدین زور ...
      - (٤) ارُدوشه پارے ، از داکر می الدین زور -
        - افادات سيلم از پرافسرو حيد الدين سبم -
      - و فع اصطلاحات از پرافسر و جیدالدین سلیم-
- ن بندوستانی اسانیات کا خاکه از سبیر، ترحمه سیدا حتشام سبن -
- ا خطیات و مفالات گارسان د ناسی ، نرجمه الخبن نزنی اُر دوست.
  - ار پرانسر محود شيراني -
    - س دكن بين أردو از نصيرالدين إلتى ـ
  - از علامه سیدسیان ندوی
  - أردوكي ابندائي نشو ونها مين صوفيائ كرام كا كام ازمولانا عبدلي
    - (١٩) سب رس از ملا وجي دكني مع مغدمه مولا ناعبد لحق -

- از ملا وجي د كني ن مقدمه مولانا عب الحق ـ
  - 🕜 أب جيات از محرحين آ أآد -
  - ه داستان أددو از نواب نفيرسين خيال -
  - بن مقدمه تاریخ نبان اُردو از داکر مسودسین خال .
     اُددوزبان کا ارتفا از داکر شوکت سنرواری .
- س عرب و سند کے نعلقات از علام سیرسبلیان دروی ۔
- س انٹروڈکشن ٹوبراکرت از ڈاکٹراے سی۔و دلنر معطولۂ
  - الله از واكثر لاؤ -
- (۲۵) جلوهٔ خفر ازصفیر بگرامی -
- الى كاشت الحقابق معروف بربهارسان سن ازنواب امرادام آثر كالماء
  - ون بهاراوراً رووشاعری از برا فسرمین الدبن در دانی ـ
    - کھیقی مقالے از پرافسرمین الدبن دردائی۔
      - وس الان شعرائے بہار انسیدع رزال بین ملی ۔
    - ريوان جو الله عظم الدى المرنبة قاصى عبد الودود -
      - الله کلیات راسخ عظیماً مادی مطبوعه
        - التي التي الزحب الدين عظم ابادي -
    - س بهارنبر تدیم ، گبا بسطوائه و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۱ م

- س ساتنی، بٹینہ کے فاص نمبر۔
- (my مدرائ عام · بلینہ کے فاص نمبر۔
- سے بیٹنہ بونیورسٹی جزال کے مختلف پر ہے۔
- سے کرنٹ اسٹریز، بٹینہ کالج کے مختلف پرہے۔
- وس يادگارِعِشْق عظيم أبادي مرتبه ناقبعظيم بادي -
  - رس رساله معبار بلنه کی فائل۔
- ا اُرد و تنفت برایک نظر از پرافسر کلیم الدبن احد -
  - س تذكره كلزارابراهيم از فلبل عظيم بادى -
    - س تذكرهٔ شورت عظم بادى -
      - س تذكرهٔ عشقی عظیم ا بادی .
- کتب خاہ مجتبے حبین صاحب بہار شریب کے کتب خانہ سے حاصل شدہ حبند قدیم مطبوع کتابی اور فلمی کشنے۔
  - جبو فی اور بڑی خانقاه مجبلواری شریف سے حاصل شدہ قلی مجبو سے اور نسخے ۔
  - س میم شیب صاحب مرحم مجلوا دوی سے حاصل کئے ہوئے مخطوطات۔
    - ا فانقا ومنگل الاب، بليندسيني كي بَيند قلي مثنو باب
- وس مشرقی کتب فانه فدا بخش فال بلینه کے فلمی نشخے ، شلّا کلبات راستی عظیم ابادی د نود نوشته اور مکتو بات حضرت مظفر شمس بلخی -

- شنوی گربروبری کا فلی ننخ ، پینه بو نیورسٹی لائبرری -
  - ا پٹینہ یو نیورسٹی لا برری کے متدد مخلوطات ۔
- و پرافسرسید ذکی الحق فی ۱۰ ان کالج سے حاصل کی ہوئی قلی کتابیں۔
- س مولوی عبدالففارصاحب صادقبوری سے حاصل شدہ قلی اور طبوعہ رسلئے۔
  - الدُّرا لمنتور ازمولوى عبدالرجم صاحب صادق يدرى
    - ه جان سیدا حد بر بلوی ان جفر تمانیسری -
      - لا سيرت المعيل شيب ريطبوع لا بور -
    - ه نقوبت الایان از حفرت اسمیس شهید ً ـ
  - اُرُدو گرن الله باد ، برائے مالک مشرقی کی ایک فائل -
  - هی بینه کمشزی کے ربکا رود -اور تاریخ مگده (مطبوعه) از سیدفیح الدین بلتی -
- ﴿ تَا هُ فَحْرُ عَالَم ، سَجَادَهُ نَتَبُن خَانِقًا هُ خَلِيفُهُ مَاغ ، مَجَا كَلِيور كَے كَتِبْخَانَهُ كَى قديم مطبوعه كتابين اور فلى نسخے -

نمرکورہ بالاکتابوں، رسالوں اور قلی ننوں کے علاوہ اور مبن سی کتب و رسائل ومخطوطات سے مدد لی گئی ہے۔ برافسر جئے دبوم حراطبنہ کا لج کی مدد سے میتمیلی رسم الخطامیں لکھے ہوئے مخطوطوں کا مجی مطالعہ کیا گیا ۔ اسی طرح و دیا تی کی کیرتی تنا اور کیرتی بتا کا ، اور ایک مگی رسالہ کے چند نمبروں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ بیں مرحثیہ فیض کا ممنون کرم ہوں +

اختر آوربنوی

## اشاريه

اسرأيليات سك-١٢٠ إسليبل .. سهزا السمعبل ، شهدر - صليع ، ٩ ، ١ السبير بمكر- عظظ ۴ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ + اسنی ، سبد محد، بیرد مرطیا - منته ، ۱۳۹۸ أسو كوشس - عطع ، مهم اَشُوك - مل ، ١٩ ، ٢٧ ، ١٩ ، ٣٩ ، ١٩٩ ، افضل جمنها نوی - صفح ۲۰۲۰ افسوس ، ببرشيرعلى - مسم اقبال - ست، ۲۰ + اكبراله الادى - عيما -البروني - صبح ٱلغت ، أَجا كُرِحيْد - ص ٢٢٢ ، ١٢٢٩ + ٢٢٢ الفتى ، يبارك لال - صلام اکم دهلوی \_مص<u>مم ۳</u> \_

آپ جيات ۽ ملاھ ابوالفضل. سيد آتش . ملام اقشام مين -صل ۲۰، ۲۰، ۲۸، ۲۵،۵۵ أسمردين -صـ٧+ أحمد بهاري - ملاا + أم راسبده من ۱۰۹۰ + أحب رجان - سهرا آخرت نامه - ص<u>۳۲</u>۱ اً دم - سي ، ۵ ، ۲ اربعين في المحاربين سي ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ + ١٩٩٨ آربه ورت شا، ۲۵، ۲۸ أرزان، ورونش -معدل آزاد بلگرامی - مطلك ، ١٩٠ ازاد، عربين - ملا، ١٩٤٠

الترف يح في مصله ١١٠٨٠ ١٢٠٠ ا مجمري ميدمجر - مه ١٥٠ أتن ،مير - صاليم + اكمين ، المين الدين - صعص ، ١٩٩٠ اميرخسرو - صيره ١٣٤، انشاء انشاء الشرفال - مهما + انيت - مام ١٩٠١ ، ١٩٠٠ اننشان - م<u>ھ</u> اليونو وسكى - صلا + اجن اشيخ - صيره + بائيل - صهم + بن شكن ـ مصوم ، ١٠٠٨ + يدرعالم - صلاول + برويا سيده - من + يرُ وان بمشيخ - صهرا، ١٠٩٠+ بلاک، پولس. سه ام ، م ۱ ۱۳ م ۱۳ و بليثين اسكول أن أرنش اشتريز مطامهم بلخي بخسن - صـ٧٠٠ + بلخي ، مطفر شمس - صه ۱۰۱۰ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۳۱ بلخي، عزيزالدين. مسـ۱۹۲، ۲۰۵ مه ۱۲ ،

+ 44 , 444 + بلخي أفيهم الدين -مسهوا، ١٤٩ ٢٥٢ ٢ بلخي ، محرنقي فردوسي - سـ ۷ ۳۵ ، ۲ ۳۷ + ینده نواز - صه ۵۰ اه + يوده - سيس ، ١٩٥٥ ١٩٠٠ + يوستنان خيال - صد ۲۴،۰ + بجنٹ ارکر ۔ سے ۱۹ بحو بحو ني - صه ۲۳ + ٠ يمر٠ يون - صـ٢ ١ ٢ ه ١ ه ٥ ه ١ ٢٥٠ يالنجسلي - مس١٣٧ ، ٣٣٠ + يا نيتي - صـ٧١ ، ١١٠٠ + يالى \_ صـ ١٩ ، ١٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، +04.01.42.49 یا لی گرامشک ۔ سہ 9 + براکرت ۔صد ۱۸ ' ۳۰ '۴۳ '۴۳ '۳۳ '۳۳ ) 18, 147, 44, 41, 147, 149, ישאי מאי צאי באינמינה + 1444 ( 14 ) برونو اردو – صـ ۸۲ ، ۹۲ + برلیتاً آ، عکم عیدالحبید - مه۱۱۲، ۱۹۸۰

ت

نهاجی فقیهه - صه ۱۰۵ ۱۰۳ + تاریخ فرستند - صه ۱۱۳ نانتی با سده - صه ۱۰۰ + تبیان انشرک - صه ۹۹، ۳۰۸ + تبیان ، نورالتی - صه ۹۹، ۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،

> تَنْتُمْ - صلم ، ۲۱۲، ۱۳۳، ۲۱۲+ تجلّیات الانوار - ص۲۰۲ +

> تذکرهٔ عدا دفد - صدا ۹۳+ "بذکرهٔ عبرنی - صد۱۱۲ سسس + تذکره مبرخسن -صدا ۳۳ ، ۳۳۲+ ترقی ، شاه امان علی -صد ۳۰۹ ، ۳۱۰ + تفییرکبیر - مل +

تعقیر بیر میسه تعقوبیترالا بمان - صه ۴۹۵۰ تست

تمتاً ، عما دى ئىچلوالاى - صد ١٦٠ مهم ٢٠٥٠

تواریخ عجیبه رومه به . تنذیب الافلاق میلای ۰

تيسيرالصلوة - صده ١٣٩ ٢٠٨ +

ٺ

ثابت ۱ صالت خال - ص ۲۷۸ + ناقب عظیم آبادی ۱ میکسن رضاً - ص ۳۳۲،

שנישון י אן שנים +

نروت منتی غلام مخندوم - صد ۲۹۷، ۲۹۰ ،

7.

جاجنیری سیدا حد - صد۱۰۷+ جانجانان مظرد علوی -صه۱۱، ۱۳۹۹+

چذب عشق، مثنوی - مسه ۱۳۰۹، ۳۰۹۹ پذیاب معیند - سه ۳۹۲، ۳۹۹، ۳۹۹۲۳۱،

+ + 4 4

جُسونت رائے ناگر۔مد٢٨٦٠

جَعَفَرِ عَظِمُ ابادی - صـ ۱۸۷،۱۸۷+ مُگُوت ، بیرشهاب الدین سـ ۱۰۷،۱۰۹،

+1.6

مبلال الدين ، حافظ مملنا في \_ ص17<u>0</u> + بلال الدين ، حافظ مملنا في \_ ص194 + 1991 ، بلوهُ خطر - م-194 ، 194 + 194 ، 194 +

جال الدين اسبيار - صلاا + بوابرالاسسوار - صد ۲۰۸ +

حربی، میرباقر - و ۱۹۳۰ ۲۷۹ س حَسرست مو يا في - صـ ۲ ۵ ۲ ، ۲ ، ۲ + عُسرت ، بيبت قلى فان \_ ٢٨٩ ، ١٢٨ ، شسن اسيدی ده - صـ۱۰۲ + ځن امير- صه ۱۹۰ مُسن وعشق ، متنوى - مسه ، ۳۰۸ ، ۳۰ + حسين احر، حكم - سه ٥٠٠٠ حفور، سشخ غلام کي - صد ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، حیب دالدین مهاری - صده ام + حمية رعظيم أبادي - مدا١٨ + ١٨ ١ ، 4.4.4.0.4.1.14x 4 m.m ( m.1 جيات فرياد - مد١٨٧٠ حيدري - صر ١٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ +

> فاتم سيلمانى - صه ٢٠٠٠ + فانخانان عيد الرحيم - صه ٢٥٠ + خزانه عامره - صه ١٩٧٠ فلاصته الكلام - صه ١٩٧٠ فلاصنه القاريخ - صه ١٩٧٠

صالی ۱ الطاف حین - صد ۱۸۸ به هجمته الشرالبالغه - صد ۱۸۸ + کربی اکتباط علی - صد ۱۱۱ سر ۲۸۷ +

جنت ال شعراء - صه ١٩٤، ١٩٩ +

چيتمية علم - مسهم ١٤ +

نمليل، نواب على ابراميم خال عظم آبادي- ١٢٩٠٠ אושי שאשי אשי אארד نحخانه وبار - سـ٠٩٠ -ذكى الحق \_مسهم ٢٩ + خنگسوار ، سببان - ص-۱۰۳ <del>+</del> خوشگو، بنررابن و ۱۹۷،۱۹۲ ا خيآل، ميرمحمدنقي - صه ٣٤٠ + خيآل، نواب نصيرين مد٧٧١٠٠٠ دائستى، منهاج ۔ مە١٠٧+ دُرد <sup>،</sup> میب ر - ۱۸۶+

ور دائي، معين الدين يرافسر- ســــــــــ ۱۵۱۰ 1199 1124 1124 1104 14.4 14.4 ( h.h . h.) 1 7 A. ( 44 " +1. ( 4-4

كد دمنار فقيهه - مسط ١٩١٠ هم ٣٠ ول، شيخ محايفا بد- مد ١٨١، ٢٨٢، ٢٨٨+ ولدار، نورمحد - صد ۲۷۸، ۲۲۹، ۲۲۰ دوويري، مهابير بريشا د- سه ۹+ ك معرف اليش المشيخ هيان - مسا١٠١٠ + دوه فاس - صد ١٣٤٥ م ١٤٤ و١٣٤٩ ٢١٣٨

دچرج نزائن - صـ ۲۹۰ وليي نام مالا - صــ ٣٣٠٠٠

ذون السيشخ الرابيم -مسه ١٨٠٠

راستنج عظيراً با دي -صه ١٨٤ ٢٥٢ ، ١٣٠٠ ورسود بروسود سروسود بم وسود

+ 444 (4.0 رام مومن دائے ، راج - مدھ ۲۷ + رختان امدالی - مساحه ، ۲۵۷ ، ۳۷۰

رَدِّتُ كِ -سه ۲۹۴٬ ۹۹۴ رسال دعت - مده ۱۳۹۵ مه رصاً، مبر محد - مسه ۲۸۴ ۲۸۸ +

رگورد - ص ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۳۳+ روزردس الذكره دمد ۱۳۲۸ +

رياض السلاطين -صد ١٢٨، ٢٢٩ ، ٢٣٣٠

ركس ايند كلير- مس١٣ + رينان ، فرانسيني - ١٠٠٠ +

رما ف الأفكار - م-١١٧ +

سکسیند - صاه + منام و شملم - صا۱۱+ سیلم عظیم آبادی - ص ۲ ۲۵+ سیلم ، وحی دلدین ، پرافسر - ص ۱۱۴۰+ شلطان شیو - صسم ۹۳ + شیلمان نددی - صرم ۱۸ ۵ ۹ ۹ ۹ ۹ ۲۰۰۰

11. 17. 69. 64. 61

۱۱۱٬ ۱۱۳٬ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ - ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ - ۱۹۱۰ ۲۹۲۲ + سَمنا نی ، اُشرف جها بگر- صهر ۱۴ سُعنار تنابئ را بول - سه ۱۲ +

سروا - صــ4۲۲، ۲۹۳، ۱۳۳۱ +

سورداس - مسمم ۲۵ +

سورير سارها ثت - صدامه ١ ، ١٩ ١٠

سوز میر - صه ۹ ۱۸ +

سببل عظيم بادي - صـ ١٣٩٠

سيانا چأرير - مسه ۲+

سيرالمتاخرين -مدارا ، ٢٠٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٨ ،

+ 444 4 449

سيرالهند- مسه ۳۹۲۰. رسير في ر مه ۱۱۱

زيدة الخيال - صـ ١٣٤٠ + زخاد و اكثر- صـ ٨٢ +

زور ، مى الدين قادرى ، داكر ـ مر ، ، د ،

٠٥٠ ٠٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٥

س

سا ما ويبر رصه ۲۷۴

سُبُ اس . مد ۲ ، ۷ ، ۷ ، ۸ ۸ ، ۳۸۵ +

سکیزواری ، شوکت - مسه ۵ ، ۵ ۵ ، ۲ ۵ ،

+491411414014

سبیل نجات ، مثنوی د مه ۳۰ ۲

سَيّاد ، غلام نقشبند، سه ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰

אוץ אוץ יפוץ יון י

the this this the

ואן אשאיאףא וואי

+ 404

سفیدباز، یتیماللر-صه۱۰۸، ۱۰۸+

سفينرُ ثوشگو -ص٧٢١، ٢٢٧، ٩ ١٥٥ +

سیداحب دخان مسر- صدام + سیوطی ۱۰ بن مه ۲۷ + نش

شّاد عظیم آبادی - صدم ۱۸، ۱۸۵ (۱۸۹) ۲ به ۲۳۳ +

شانتی و بوشاستری - مسه ۲۷ + شاہجباں - مسر ۲۵ ، ۵۳ + مشتاب دائے، راج -مست۲۰۱۱۲۲ (۱۹۲٬۱۳۳)

ישרי ישר ידשר ידשר י

+ 44

ر شیرهٔ باشره - سده ۱۹۹، ۲۰۲ + نرف الماین، شیخ منبری - مد ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵،

شرف تامه رصهم ۱۱ ۱۳۵ (۱۳۹۱) ۱۹۹۱ م

شطاری ، فاضی رسه ۱۰۹ ، ۱۰۹ + شعرالحندر ر مه ۳۲۲ ، ۳۲۸ + شعیب بشیخ من دوم - مس۱۲ +

شعيب محد فادري حكيم - مه ٢٠٢، ٢٢٢،

אשן י אשן י אאן י אף די יועד

نسكال ، رام جيارر - ص 9 9 + شكنتلا - صساسا +

شمس الدین بینیخ - صـ ۱۰۷+ شورش عظیم آبادی - صـ ۲۳۸ ، ۹ ۲۵ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۲۹ ۳ +

> ننون نیموی - صه ۱۷۸ + شهباز - صه ۱۷۸ +

ښراني محدد ، پرافسر - صه ۵ ، ۵ ۵ ، ۹۴،

+ ארי ארי יואף יואף יואר יואו

شیفته دلموی ۔ صد ۲۸۵ ، ۱۳۳۳ +

صادق ، مرزا محداصنها فی - صا ۱۱۱ + صبی صادق - صا ۱۱۱ + جُنع گلشن - صل ۱۱۱۲ صُحین ابرامیم - صد ۱۳۲۵ +

معنیت براہم - ص-۱۹۲۵ + مراطمتنقیم - م- ۱۲ به + صفر مبگرامی - م-۱۹۲ ۱۹۴ ، ۱۹۹ + ۱۹۹ +

ملاح الدين علي الخش - مدام ١٠ +

ض

ضمبرالدین ، خان بها در - صد ۱۳۰۰ ، ۱۳۰۱ + ضبا و میرغبا والدین د مهوی - صه ۱۳۸۱ ، ۱۳۳۱ ،

4

طبقات الشعرا - مه ۱۲۳ + طبقات ناحری - مدوی ۱ + طبیآن ، شاه در الحق رمد ۱۳ ۲ ، م ۱۳،۳،۳»، میآن ، شاه در الحق رمد ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳،۳۵۳،۳۵۳،۳۵۳

ظ

نطور، شاه طورالی . مد ۱۳۷ سام ۱۹ ، سام ۱۹ ، ۱۳۱۰ سام ۱۳۱۰ سام ۱۳۱۰ ها ۲۱ سام ۱۳۱۰.

+401,404

5

عارف ، کلیم مدا ۱۱۱ + عاشق ، کلیان سنگر ، مهاراج - صد ۱۳۳۸ ،

عدالقا درتسرودی -صد ۳۱۲ + عيداً لمقتاره، محدث - مد١١٣ + عدالودود واضي - مسهدا ، ۱۸۲ مدا، 1464 1 44V144V140V (+nm (+n+ (+n) (+n. رعبرتی عظیم ا دی ، وزیرعلی - صد ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۸ عُسَرَى بمبيدتين ، پرافسر- صـ ۸۹ ، ۱۰۱۰ (144 , 144 , 149 , 1-9 والما ، المع ، المه ، الموا ،

عُسکری بریکشن برافسر- صد ۲۹، ۱۰۵،
۱۰۵، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹،
۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۲۱،
۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۲۱،
۱۲۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،
۱۳۳ د بلوی نم عظیم آبادی شاه د کن الدین -

فِرِّ خ سببر - مسس ۱۸۱ + فُرد ، شا ۱ ابوالحسین - مس ۱۱۲ ، ۳۰۵ ، ۱۳۲۷ ۱۳۱۷ +

> فردوسی ' شخ نجیب الدین - مسهم ۱ + فر یآد ، شاه اگفت حسین - مسه ۱۱۲ فضائل دمضا ۷ - صس۳ ۵۳ +

فیطرنت، موسوی خان رسد ۲۰۵۰ و فغال ، اشرف علی خان ر سد ۳۳۰، ۱۳۳۰ فغار ، اشرف علی خان ر سد ۱۳۳۰، ۱۲۳۰ ۱۲۳۰

+146

وْگارِعْظِم آبادی ، قادرعلی ۔ مواس ، ۱۳۲۰، ۱۳۳۱ +

فياً ض على ، مولانا - مسه ، ٩ ٠ ٠ ٠ + فيف عام (رساله) - مسه ٣٥ ٠ ٠ فيف اليغوض - مسمر ، ٩ ٠ ٠ ٠ + في في اليغوض - مسمر ، ٩ ٠ ٠ ٠ ٠

عِشْقَى عِظْمَ ابادى ، وجيد ال بن - ص ١٩١٩ ١٩١٠ ١

عطا، الرحل كاكوى ، برافسر - مد ۱۸۰ + نحيطم الشان ، شهزاده - ص ۱۰۷ ، ۱۸۱ + نملى ، شجاع الدين ۳۷۴ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ ، ۲۳۷+ على محد عالم - مد ، ۳۷ +

عماد، سبرعمادالدین مجیلواروی - صـ ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۵، ۲۰۸، ۱۳۵۳، ۲۳۷، ۲۲۲، ۲۲۱

عل بالی بین رساله - سه ۳۹۷۰ ۳۹۵ + عنابت علی صادق بوری - سه ۳۸۸ ، ۳۸۹ ، سه ، ۳۹۰ +

عبن الدين كن العلم - مدا ه + ع

غالب ، اسدانترخال - صد ۱۸۹ + غفا ، "فاضى عبدالغفار - صد ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ +

فتو استیخ - صه ۱۰۴ ا ۱۰۹ + فدوی ا مرزاهمدعلی - صد ۱۳۳۷ ا ۱۳۳۷ فرحت ا فیض الشرمعروت به شاه غلام مندوم عظیم آبادی مسد ۳۰۵ +

كالأول -مـ ٢٩٠ كالى واكسس مسيهه امهد كالى كذكردت رم-١٩٧، ١٩٧٠ حبيرداس ر صدح ۵ ، ۹ ، ۱۰۳ ، ۲۱۰ + ركرتى- يتاكا -صه ۹۳ + كرتى ليا \_ مسير ٩٠. يه و + كرىپالىنى ، رسالە- مىسەھە+ كشش عنق - مد ۱۳۰۴ كليم الدين احر- مسه ام + كال، شاه كمال على - مد ١ ٢٨ + کمالو و بي بي - مد١٠٠+ كيش - مدوم+ كيفي اليرايا كوني .مــــــ ٢٨ + كبيخ ااے - اب رمد ۲۲۲ +

אנשט כ"ל"ט- פיין פי איין איין י פאוי פיין י וייין י איין י י איין י איין +

۳۳۷ ، ۳۳۱ ، ۳۲۵ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ،

المشن بند - سـ ۲۵۲ ، ۲۸۰ ، ۱۳۳۲ ۲۸۵ ، ۱۳۳۲

گلرائسٹ، جان - مدھ ام +

گغ درشیدری - صد ۱۳۹+ گغینهٔ دشین ، نثنوی - صدیم ۱۳۰+ گوسائین ،مسیبافضل اللّد- صد ۱۰۹+

گوېر پوېرى، نتنوى - سـ ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۵۱،

گومش ، منموس - مشه +

گيگرا څوبليو - مه ۹۰

گیلانی ، مولانا می احسن - صد ۲۸۳+ گیلانی ، مناظر آسس - ص ۲۸۳ ۲۸ ۲۸ ۲۰

> لائو رمد ۷۴ + نسانیات .مد ۱۱،۱۰ ۱۳۰

معراج الخيال رص١١٢ ، ١٣٣٨ ٢ م ١١٠ معراج العاشقين -صه ١٥٠ + ١٥ + مقديمة اريخ زبان أردو- مسا١٧ ١٩٢٠ کمتوب شوق ، مننوی ۔ صدمی ، سر به مِلرا جے -ابع -م-مما+ لِكَ بِيا، محد أبرابيم- مد ١٠٧، ١٠٨ + مناقب محت ہی۔مہ ۵۵۱۲ منتخب التواريخ ، بدا يو في - مسالا + منعی گیاوی اشاه عطاحین - ۱۹۹۰ س موزون ، رام نرائ لال، رام مد، ١٧٤، ישן י אשן י אשן י משן مومن - صد ۱۸۹ + جها کھا رت ۔ صدم ۸ + مرا ر مد ۱۲۱۰ ۲۷۲ + میرنفی تیر - ص-۱۸۷ ۱۸۷ ۱۸۹ ۱۸۹ ساس برخسن ۔ م۔ 9 ۴۱۱ + میکس موار - صـ۲۲ نا زونیا ز ، نتنوی - صبه ۱۳۰۰

لنگروريا، احب ١٠٠٠ + لتگونش كسروك أن انديا - صده ١٦٥٠ کومی یا - مسه ۱۰۰ + مارشل ابون امرر مد ۱۷ + جمرار، بي - بي ، داكر - صدم٠ محب الشرمياري - صـــ١١٣+ مخرون ، غلام جيلاني - صدم ٢٦ ، ٢٤٢ ، +460,464,464 محر حبفر تعانيسري - مد ۹ م ۱۰ ۲۹ ۲ + محريمسيد- مد١٠٣٠ + ١٠٠١ + محود احر، بننیرال بن مرزا - صه ۷ + مرأة الجال ، متنوى - مدم ١٠٠٠ + مترث افزار صد ۲۸۲۸ مرد ۲۸ 144,06,04,00,04 +44 144140 147 مصحفي - م- ١٨٩ + مقرا البيطة ويورم ١٣٢٠ ١٣٣٠ مقرا ، کو دانند.مه ۱۳۲+ معاهر مسهم - ۱۵۱ م ۱۵۱ م۱۲ م۲۲ ۲۲۰ ۲۲۰ +444,61-,646,644,644,644,644,6 معدن المعانى -صد هم ١٠

ناشخ - مد ۱۸۹+

الآل ، ميروارثعلي . مد ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٢٠ ،

ام ديد - صد ١١٠٠

نا تك، يا يا ر مد ١١٠، ١١ و ١١٠

بخيب شرف نددي مه ١١١٠ ٢٠٠٠

مريم ابن \_صـ ۲ م

نايخ يسالم-م-هم ١٠٨١ ١٨١ ١٨١ ١١٠١١

+ mat : met : ma 4 : man : r-a

نسّاخ اعبدالغؤرفال- م-١٩٩٠

نشترعثق - م ۱۳۷ -

نعیبر د بکوی ۔ مد ۱۸۹ +

نظام الدين اوليا - مدمهم ا +

نظراکبرآبادی ۔مد ۱۸۸٠

نعمدت على عظيم الدي - صدم مه سه +

التوسش ، رساله . مدا ده ، مره ، ۱۹۰

نغوش سليماني -مسهه ٥٠ ٥٠ م ١٥٠٠١٠،

ושייוןי און יאון ים אוייםוד

نوائے وقت بمبئی ۔مد ۱۹۸

نوران نظار، ننوی دهد م ۱۳۰

ن وشرم توحیب به - مس۱۰۸-

نيانوى ، بداء الدين احد فيفن رمد ٢٢٧٠٠

ينرنگ مجتت مثنوی - صدیم ۱۳۰۰

9

وجي الريا - صدورا ، ١٩٠ ١٩٠ ٩٠ ٣٠٥ +

و قربالتي . مه ۹۳ ، ۱۰۴ +

وخع ا صطلاحات رمـه +

وِكرم أروى -مد ٣٣ +

ولايت على ـ مـ ههم ، مهم ، مهم ،

'494 ' 49 @ · 49 4 . 44 .

+ 4.6

ولی الشر، شاه - صه ۱۳۸ +

ولي دكني - صد ۱۸۲ +

ولب ، حفرت بي بي - صد ۲۲۲ ، ۲۲۳ +

وولنر - صه ۱۹۸، ۹۸ +

وير - ص- ١ ، ١٦ ، ١٥ ، ١١ ، ١٥ ،

8

بهشنر-مس١٢٠

بمرفرز، فریدکس - مد۱۲+

مردے نارائن ، نیشت ۔ سـ ۳۷ +

تبرش وردمن - صـ ۳۷ +

بری اُودھ ۔ صـ ۹۹ +

مندوستانی لسانیات مدین ، ۱۵،۱۵۰

+ 4 4 4 41

بندومستانی نسانیات کا خاکه - مد ۲،

7614